## www.KitaboSunnat.com



## بسرانله الرج الرجم

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكثرانك كتب

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

## 🖈 تنبیه 🖈

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یاد یگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں ﴾

🛑 نشر واشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



363.

www.KitaboSunnat.com

### www.KitaboSunnat.com



مُولانا البُوالكلام آزا د

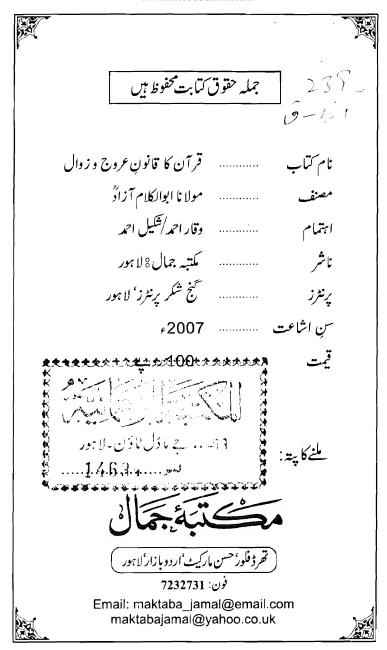

| نمبرشار | عنوان                    | صفحةنمبر |
|---------|--------------------------|----------|
|         |                          |          |
| -1      | يبيش لفظ                 | 9        |
| -2      | امت مسلمه                | 13       |
| -3      | حقیقت اسلام              | 28       |
| -4      | وحدتِ اجتماعيه           | 46       |
| -5      | مرکزیت تومیه             | 60       |
| -6      | جغرا فیا کی مرکزیت       | 71       |
| -7      | فکری وحدت اورفکری مرکزیت | 84       |
| -8      | عروج وزوال کے فطری اصول  | 100      |
| -9      | عزم واستقامت             | 109      |
| -10     | تجديد وتاسيس             | 126      |
| -11     | الا مياري في جار منزليل  | 140      |
|         |                          |          |
|         |                          |          |

### www.KitaboSunnat.com

# عرضِ ناشر

مولانا آزار کی کتاب ' قرآن کا قانونِ عروج و زوال' ' کو پڑھ کراس فرق کو واضح کر وینا بے حدمشکل ہو جاتا ہے کہ است مسلمہ کی نشاق ثانیہ کا خواب اپنی تعبیر کی تلاش میں ہے یا بیہ کہ تعبیر تو موجود ہے لیکن خواب دیکھنے والا کوئی نہیں یا پھرخواب اور تعبیر دونوں موجود ہیں لیکن مولانا آزاد ؒ کے دل و د ماغ میں - کاش ہمیں ایسے دل و د ماغ ' دو چارہی سی کچھا ور ملے ہوتے توشاید ...........

اس ولولہ انگیز کتاب میں امت مسلمہ کی نشاۃ ٹانیہ کے لیے مولانا آزادؓ کے جوامع القلم مستنیو قلم سے آراستہ کمل لا محمل مہیا کردیا گیا ہے۔ اب بھی اگرامت مسلمہ اپنی اس بنیا دی ذمہ داری سے پہلوتھی کرے تو مولانا کے قلم کو کیا دوش۔ افسوس کہ ایسا ہی ہوا بلکہ اس طرح کے زخم تو مولانا نے برے اٹھائے ہیں۔

بہر حال مولانا کی اس کتاب میں ہم جیسے گئے گزروں کے لیے امید کی ایک
کرن شمنماتی ہوئی محسوس ہوتی ہے بینی اگر امت مسلمہ اب بھی چاہے تو را کھ کے اس ڈھیر
سے چنگاریاں ڈھونٹر لا کتی ہے مولانا نے کسی حال میں بھی مایوس نہ ہونے کا درس دیا ہے
چنانچے ہمیں اس کتاب کا ممل کے عزم کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے عام کرنا چاہیے
جیسا کہ رسول اکرم عظیمی نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا ''لوگو! میری سے بات دوسروں
تک پہنچاد وشاید و ہتم سے زیادہ یا دکرنے والے ہوں۔''

یددوراینے براہیم کی تلاش میں ہے

کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے بساط بحر کوشش کی ہے کہ بیاغلاط سے پاک ہواور پوری کتاب میں وارد ہونے والی آیات بینات کے کمل حوالوں کا بند وبت ثاید پہلی د فعداس

س ب یں وارز اوسے وال ایا ہے۔ پہلے اس اہم کام کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کی۔نہ اہتمام کے ساتھ عمل میں آیا ہے۔ پہلے اس اہم کام کی ضرورت کسی بھی کی گئی ہے۔ یعنی صحاح ستہ صرف آیات بلکہ احادیث کے مآخذ کا سراغ لگانے کی سعی بھی کی گئی ہے۔ یعنی صحاح ستہ

صرف آیات بلدا حادیث لے ماخذ کا سراح لگانے فی سی بنی فی می ہے۔ یکی صحاح ستہ بلکہ سی بھی مجموعہ ا حادیث ہے لی گئی روایات کا مکمل حوالہ درج کرنے کی کوشش کی گئی ہے

البتہ تلاش بسیار کے بعد بھی کوئی اثر رہ گیا ہوتو اس کے لیے معذرت۔

اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں اپنے محتر م دوست اصغر نیازی صاحب اور حافظ شاہد محمود صاحب' ادارہ تحقیقات سلفیہ کا شکر گز ار ہوں۔ کہ انہوں نے میری رہنمائی فرمائی اورخصوصاً احادیث مبارکہ کی تحقیق وتخ تج میں معاونت فرمائی۔

--میاں مخاراحمہ کھٹانہ



مولانا ابوالكلام آزاد بلاشبه ايك طاقت ورتجديدي كردار ركحت تق مكر بعض ر کا وٹوں کی وجہ ہے وہ پوری طرح ہروئے کا رنہ آسکا۔بعض سیای تعصّبات نے 'جوممکن ہے کہ کوئی جواز بھی رکھتے ہوں' ہمیں ان سے متنفید ہونے سے روک رکھا ہے۔اس رو پے نے ہماری تو می زندگی کواتنا اتھلا اور تنگ بنا دیا ہے کہ وہ گہرائی اور پھیلا وُ مفقو د ہوکررہ گیا ہےجس کے بغیر کوئی قوم وہ اجہائی ذہن اورارادہ نہیں پیدا کر علق جواس کی آ زادی اور بقا کے لیے لاز ما در کار ہے۔اگر ہم اس روایت سے انحراف نہیں کرنا جا ہے جس میں حقیقت دین اور اس کے مظاہر کوعمل میں ڈ ھال کر اس کے تاریخی بقا کا واحد اصول اخذ کیا جاتا ہے' تو ہم بڑے سے بڑے اختلاف کے باوجود ابوالکلام سے بے نیازی کے متحمل نہیں ہو سکتے ۔ وہ اس روایت کے آخری بڑے نمائندے تھے۔ ان کے تصورِ دین میں عمل اور تاریخ کی بڑی اہمیت ہے جن کے ذریعے سے اسلام اپناروحانی اورآ فا قی کمال ظاہرکرتا ہے ۔مولا نا کا ایک بڑاا متیاز بیجھی ہے کہان کافہم دین قرآ نی اورتصورِ تاریخ انسانی ہے ..... یعنی ان کی فکر ما بعد الطبعی اسلوب اورعقلی مطلقیت کو قبول نہیں کرتی بلکہ محکمات' خواہ دینی ہوں یا فطری' کے درمیان وہنبتیں دریا فت کرتی ہے جو عمل کا موضوع اورمحرک بن سکیں ۔ یبی وجہ ہے کہ ان کا بڑا کا م اس مسئلے سے متعلق ہے کہ قر آ نی احکام اور تاریخی واقعیت میں وہ ہم آ جنگی کس طرح بروئے کار لا ئی جائے جس

کے ذریعے دین زمانے کی روکواپنے قابو میں رکھتا ہے؟ جب وہ عمل پرزور دیتے ہیں تو اس سے ان کی مراد اطاعت الہیہ ہوتی ہے' جو درحقیقت احکام ہی کا ایک زندہ ظہور ہے' اس طرح تاریخ ان کی نظر میں اطاعت کے کمال یاضعف کا آئینہ ہے۔

ابوالکلام برصغیر کی حد تک غالبًا پہلے آدم تھے جنہوں نے امت مسلمہ کی بنیادی ساخت کا قرآن کی روشنی میں تعین کیا اور اس کی فکست و ریخت کے اسباب اور امکا نات کی پوری قطعیت کے ساتھ نشان دہی کی اور پھر پہیں رکنہیں بلکہ اپ قول و عمل سے وہ راتے بھی دکھائے جن پر چل کر زوال کی راہ روکی جاسکتی ہے۔ اس کام کے لیے جس آفاتی انداز نظر تاریخی بصیرت قوت عمل اور بلندی کر دار کی ضرورت تھی وہ ان سب سے بہرہ ور تھے۔ روایتی علماء ہوں یا جدید دانشور مولا ناسب کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ یہ جامعیت جس نے انہیں اپ نزمانے کے مفسروں محدثوں فقہا مشکلمین اور علمائے لغت کے ساتھ ساتھ فلف تاریخ سیاست شعر و ادب صحافت وغیرہ کے ابر یک کاستدا بنار کھا تھا کی چھیس تو صدیوں میں کسی ایک شخص کو نصیب ہوتی ہے۔ ان ماہرین کاستدا بنار کھا تھا کی چھیس تو صدیوں میں کسی ایک شخص کو نصیب ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت میں دینداری اور انباع سنت کا پہلو پچھاور مضبوط ہوتا تو وہ انکہ امت میں شار

" قرآن کا قانون عروج و زوال " مولانا کے ان مضامین کا ایک موضوعاتی جموعہ ہے جو وقا فو قا " الہلال " میں چھتے رہے تھے۔ ان مضامین سے جو مجموعی خاکہ مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا " انفرادی اوراجا کی سطح پرجن فر مددار یوں کو قبول کرنے کا نام ہے " ان سے عہدہ برآ ہونے کی مؤثر صور تیں کیا ہیں؟ اسلام " مسلمان اور تاریخ اس کتاب میں یہ شلث تھکیل دی گئی ہے اور اس کے ہرزاویے کوقر آنی رخ پر مملل کیا گیا ہے۔ مثلاً: " حقیقت اسلام" میں تعلق باللہ اور کمالی بندگی کے اصول ومظا ہر بتا کے گئے ہیں اور جہادوقر بانی پر ایک وسیع تر تناظر میں گفتگو کی گئی ہے۔ " امت مسلمہ" بتائے گئے ہیں اور جہادوقر بانی پر ایک وسیع تر تناظر میں گفتگو کی گئی ہے۔ " امت مسلمہ" تاسیس اور نشاق قاند " و بن ابراھیمی کی تاسیس و تحمیل ایک کھل تصویر ہے جس کا مرکز کھلہ تاسیس اور نشاق میں جب کی کھا گیا ہے گرمولا ناکی میتر برگئی کی لئا طبح ہی کا جامع العبادات اور اصولی جعیت ہونا پوری طرح منکشف ہوجاتا ہے۔ اس سے جج کا جامع العبادات اور اصولی جعیت ہونا پوری طرح منکشف ہوجاتا ہے اور اس کے علاوہ ارسلامی تصویر قومیت میں جج کو جومرکزی حیثیت صاصل ہے وہ بھی

واضح ہو جاتی ہے۔ اس مضمون ہے ان غلط فہیوں کا بھی از الہ ہوسکتا ہے 'جن کی بنا پر
ابوالکلام کومطلق وطنی قومیت کے علمبر داروں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں ذرا
ایک فقرہ ملاحظہ فرما ئیں اور بتا ئیں کہ وطنی قومیت کا نظریدر کھنے والا کوئی فض یہ کہہ سکتا
ہے کہ'' حضرت ابرا ہیم علیہ السلام جس عظیم الشان قوم کا خاکہ تیار کرر ہے ہے' اس کا مایہ
مغیر صرف ند بہب تھا اور اس کی روحانی ترکیب عضر آب وہوا کی آمیزش ہے بالکل بے
نیازتھی ۔۔۔۔'' کا میابی کی چارمنزلیں' اس کتاب کا ایک نہا بیت اہم حصہ ہے جوا کی طرح
سے سور ق العصر کی تغییر ہے۔ انسان کی ساری ذہنی وعملی سرگرمیوں کا مرکز ومنتہا حصول بقا
ہے۔ اس مضمون میں آزاد نے سور ق العصر کی روشنی میں بتایا ہے کہ بنی آ دم کی بیسب
ہوئی ہیں' یعنی ایمان' عمل صالح' اعلان حق اور تلقین صبر۔۔۔۔ ان سے روگر دانی کر کے
ہوئی ہیں' یعنی ایمان' عمل صالح' اعلان حق اور تلقین صبر۔۔۔۔ ان سے روگر دانی کر کے
کے فطری اصول' میں بھی بہی موضوع اٹھایا گیا اور متعدد دارشا داہ خداوندی کی بین
سند پرعودج و دوام کے چاراصول مستبط کیے گئے ہیں: صالحیت' نافعیت' امر بالمعروف
منہی ما کھن المحمل و اٹھایا گیا اور متعدد دارشا داہتے خداوندی کی بین
سند پرعودج و دوام کے چاراصول مستبط کیے گئے ہیں: صالحیت' نافعیت' امر بالمعروف

اس نہایت مختصراور بالکل ناکا فی تعارف کا بڑا مقصدیہ دکھانا تھا کہ ابوالکلام آزاد تعلق بالقرآن کے اس منتہا پر تھے کہ دنیا کے ہرمسکے کاحل اور کا میا بی وفلاح کے تمام اصول ای کتاب سے حاصل کرنا چاہتے تھے اور ایسا کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ رحمۃ اللہ عذبہ

**احمد جاوید** اسشنٹ ڈائزیکٹر(ادییا**ت**) اقبال اکادمی یا کتان'لا ہور

#### www.KitaboSunnat.com

## امت مسلمه

### تاسيس اورنشاة ثانيه

ابل عرب نے اگر چہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مجموعہ و تعلیم و ہدایت کو بالکل بھلا دیا تھا،لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کے کنگرے پر چڑھ کرتمام دنیا کو جودعوت عام دی تھی ،اسکی صدائے بازگشت اب تک عرب کے درود پوارسے آرہی تھی۔

وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبُرْهِيُمَ مَكَانَ الْبَيُتِ أَنْ لَأَتُشُرِكُ بِي شَيْنًا وَّطَهَّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآنِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكِعِ السُّجُوُدِ ٥ وَاذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوُكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاتِيُنَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِيْق (٢٢:٢٢)

اور جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک معبد قرار دیا اور تھم دیا کہ ہماری جبروت میں اور کسی چیز کوشر یک نہ تھبرانا اور اس گھر کوطواف کرنے والوں اور رکوع و بچو دکرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک ومقدس رکھنا، نیز ہم نے تھم دیا کہ دنیا میں حج کی بچار بلند کرو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں سے۔

ان میں پیادہ پابھی ہوں گے اور وہ بھی جنہوں نے مختلف قتم کی سواریوں پر

مولا بالوالكلام آزادٌ

دوردراز مقامات ہےقطع مسافت کی ہوگی۔

کیکن سچ کے ساتھ جب جھوٹ مل جاتا ہے تو وہ اور بھی خطرناک ہوجاتا ہے۔

اہل عرب نے اگر چہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت قدیمہ کواب تک زندہ رکھا

تھا،لیکن بدعات واختر اعات کی آمیزش نے اصل حقیقت کو بالکل گم کر دیا تھا۔ خدا نے اینے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیام کی اجازت صرف اس شرط پر دی تھی کہ کسی کوخدا کاشریک نه بنانا ۔

لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا (٢٦:٢٢)

لیکن اب خدا کا به گھر تین سوسا ٹھہ بتو ں کا مرکز بن گیا تھا اور ان کا طواف کیا جا تا

خدا نے حج کا مقصد بیقرار دیا تھا کہ دینوی فوائد کے ساتھ خدا کا ذکر قائم کیا

جائے کین اب صرف آباؤا جدا د کے کارنا ہے ،فخر وغرور کے ترانے گائے جاتے تھے۔

حج کا ایک مقصدتمام انسانوں میں مساواعد قائم کرنا تھا ، ای لیے تمام عرب

بلکه تمام دینا کواس کی دعوت دی گئی اورسب کو وضع ولباس میں متحد کر دیا گیا –

کیکن قریش کےغرورفضیلت نے اپنے لیےبعض خاص امتیازات قائم کر لیے

تھے جواصول مساوات کے بالکل منا فی تھے-مثلا تمام عرب عرفات کے میدان میں قیام

کرتے تھے۔لیکن قریش مز دلفہ ہے با ہرنہیں نگلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متولیان حرم ،حرم

کے با ہرنہیں جا سکتے جس طرح آج کل کے امرا ۔فیق اور والیان ریاست عام مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھنے اور دوش بدوش کھڑے ہونے میں اپنی تو ہیں سجھتے ہیں -

قریش کے سواعرب کے تمام مرد وزن بر ہنہ طواف کرتے تھے۔ سترعورت کے ساتھ صرف و ہی لوگ طوا ف کر سکتے جن کوقریش کی طرف سے کپڑ املتا اور قریش نے اس کو بھی

اینی اظهارساوت کا ایک ذریعه بنالیا تھا-

عمره گویا حج کا ایک مقدمه یا تکمله تقالیکن اہل عرب ایام حج میں عمر ہ کوسخت گنا ہ سمجھتے تھےاور کہتے تھے کہ جب حاجیوں کی سوار یوں کے پیثت کے زخم اچھے ہو جا کیں اور صفر کا مہینہ گذر جائے تب عمرہ جائز ہوسکتا ہے۔

جج کے تمام ارکان واجز اءمیں بہودیا ندر ہبانیت کا عالم گیرمرض جاری وساری ہو گیا تھا

اسلام خدااور بندے کا ایک فطری معاہدہ تھا جس کوانسان کی ظالمانہ عہد فکنی نے بالکل چاک چاک کر دیا تھا اس لیے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناخلف اولا دکوروز اول ہی ہے اس کے ثمرات ہے محروم کر دیا۔

وَإِذِ الْبَتْلَى إِبْرَهِيَهِ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُك للنَّاسِ المَامَّا قالَ وَمِنُ ذُرِيَّتِى قَالَ لاَيْنَالُ عَهْدِى الظَّلْمِينَنَ (١٣٣٢) بجب خدا نے چنداحكام كے ذريعے ابراہيم عليه السلام كو آ ذما يا اور وہ خدا كے امتحان مِن يور نے يور نے الر نے قو خدا نے كہا اب مِن تمہیں ونیا كی امات عطا كرتا ہوں - اس يرحض تا براہيم عليه السلام نے عرض كيا ، كيا ميرى اولادكو يمى؟

خدانے حضرت ابرہیم علیہ السلام کوجن کلمات کے ذریعے آز مایا اور جن کی بنا پر انہیں دنیا کی امامت عطا ہوئی ، وہ اسلام کے اجزاء اولین تو حید اللی ، قربانی نفس و جذبات ،صلوات اللی کا قیام اور معرفت دین فطری کے امتحانات تھے - اگر چہان کی اولا دمیں سے چند ناخلف لوگوں نے ان ارکان کو چھوڑ کر اپنے او پرظلم کیا - اور اس موروثی عہد سے محروم ہوگئے -

قَالَ لاَيَّنَالُ عَهُدى الظُّلِمِيْنَ ٢٥ (١٢٣:٢)

کیکن حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی ذات کے اندرا کیک دوسری امت بھی چھپی ہوئی تھی جس کے لیے خودانہوں نے خدا سے دعا کی تھی ۔

إِنَّ إِبْرِهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا (١٢٠:١٦)

حضرت ابرہیم علیہ السلام گو بظاہر ایک فردوا حدیثھے۔ مگر ان کی فعالیت روحانیہ والہیہ کے اندرایک پوری قوم قانت ومسلم پوشیدہ تھی –

اب اس امت مسلمہ کے ظہور کا وقت آ گیا اور وہ رسول موعود غار حرا کے تاریک گوشوں سے نکل کرمنظر عام پرنمو دار ہوا - تا کہ اس نے خو داس اندھیرے میں جو روشنی دیکھی ہے، وہ روشنی تمام دنیا کو بھی دکھلا دے-

يُخُوِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (٢٥٧:٢) قَدُجَآءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتْبٌ مُّبِيُنٌ٥(١٥:٥) اسلام خدااور بندے کا ایک فطری معاہدہ تھا جس کوانسان کی ظالمانہ عہد فکنی نے بالکل چاک چاک کر دیا تھا اس لیے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناخلف اولا دکوروز اول ہی ہے اس کے ثمرات ہے محروم کر دیا۔

وَإِذِ الْبَتْلَى إِبْرَهِيَهِ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُك للنَّاسِ المَامَّا قالَ وَمِنُ ذُرِيَّتِى قَالَ لاَيْنَالُ عَهْدِى الظَّلْمِينَنَ (١٣٣٢) بجب خدا نے چنداحكام كے ذريعے ابراہيم عليه السلام كو آ ذما يا اور وہ خدا كے امتحان مِن يور نے يور نے الر نے قو خدا نے كہا اب مِن تمہیں ونیا كی امات عطا كرتا ہوں - اس يرحض تا براہيم عليه السلام نے عرض كيا ، كيا ميرى اولادكو يمى؟

خدانے حضرت ابرہیم علیہ السلام کوجن کلمات کے ذریعے آز مایا اور جن کی بنا پر انہیں دنیا کی امامت عطا ہوئی ، وہ اسلام کے اجزاء اولین تو حید اللی ، قربانی نفس و جذبات ،صلوات اللی کا قیام اور معرفت دین فطری کے امتحانات تھے - اگر چہان کی اولا دمیں سے چند ناخلف لوگوں نے ان ارکان کو چھوڑ کر اپنے او پرظلم کیا - اور اس موروثی عہد سے محروم ہوگئے -

قَالَ لاَيَّنَالُ عَهُدى الظُّلِمِيْنَ ٢٥ (١٢٣:٢)

کیکن حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی ذات کے اندرا کیک دوسری امت بھی چھپی ہوئی تھی جس کے لیے خودانہوں نے خدا سے دعا کی تھی ۔

إِنَّ إِبْرِهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا (١٢٠:١٦)

حضرت ابرہیم علیہ السلام گو بظاہر ایک فردوا حدیثھے۔ مگر ان کی فعالیت روحانیہ والہیہ کے اندرایک پوری قوم قانت ومسلم پوشیدہ تھی –

اب اس امت مسلمہ کے ظہور کا وقت آ گیا اور وہ رسول موعود غار حرا کے تاریک گوشوں سے نکل کرمنظر عام پرنمو دار ہوا - تا کہ اس نے خو داس اندھیرے میں جو روشنی دیکھی ہے، وہ روشنی تمام دنیا کو بھی دکھلا دے-

يُخُوِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (٢٥٧:٢) قَدُجَآءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتْبٌ مُّبِيُنٌ٥(١٥:٥) وہ پخیران کو اند چرے سے نکال کرروشنی کی طرف لاتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہدایت اور اَ یک کھلی کھلی ہمائتیں دینے والی کتاب آئی۔

وہ منظرعام پرآیا تو سب سے پہلے اپنے باپ کے موروثی گھر کو ظالموں کے ہاتھ سے واپس لینا چاہا ۔ لیکن اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح بندر تخ چندروحانی مراحل سے گذرنا ضروری تھا - چنا نچہ اس نے ان مرحلوں سے بندر تخ گذرنا شروع کیا - اس نے غار حراسے نکلنے کے ساتھ ہی تو حید کا غلغلہ بلند کیا کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوعہد لیا تھا اس کی پہلی شرط بہی تھی اُن لا تُنشوک بِی شَیْفًا ابراہیم علیہ السلام سے جوعہد لیا تھا اس کی پہلی شرط بہی تھی اُن لا تُنشوک بِی شَیْفًا ابراہیم علیہ السلام سے خوعہد لیا تھا اس کی پہلی شرف خدا ہی کے آگے سر جھکا نے والوں کے لیے بنایا گیا تھا و طَلَقِونُ بَیْتِی لِلطَّآ نِفِینَ وَالْقَآنِمِینَ وَالْوَرُحَیْمِ السَّحٰونُ دِی کا جا مع وکمل تھا۔ الشَّحٰونُ دِی کا جا مع وکمل تھا۔

فَمَنْ فَرَضَ فِيُهِنَّ الْحَجَّ فلارَفَتَ ولاقَسُوقَ ولاجدال فى الْحَجِّرِ: ١٩٤١)

جمٹ مخض نے ان مہینوں میں ج کاعز م کرلیا تواس کو ہرتنم کی نفس پرتی ، بد کاری ، جھگڑ ہے اور تکرار ہے اجتناب کرنالاز می ہے ۔

اورروز ہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ انبان کوغیبت ، بہتان بنتی و فجو ر ، مخاصمت ، تنازعت اورنفس برستی ہے روکتا ہے- جیسا کہ احکام صیام میں فر مایا –

ثُمَّ اَتِمُوا الصِّيامَ اِلَى الْمُلِ وَلاَ تُبَاشِرُوُهُنَّ وَانْتُمُ عَكَفُونَ في المستجدر٢٨٤:٢٨

پھر رات تک روزہ پورا کرواور روزہ کی حالت میں عورتوں کے نز دیک نہ جاؤ اورا گرمساجد میں اعتکاف کروتو شب کوجمی ان سےالگ رہو-اس نے زکو قامچمی فرض کر دی – وہ بھی رقبح کا ایک اہم مقصد تھا –

فَكُلُوامِنُهَا وَٱطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقَيْوَ ٢٨:٢٢) قَالْهُ لِلْمِنْ \* ﴿ يَهِمَ إِنِهِ أَقَةً مِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ مِنْ الْمِنْ

قربانی کا گوشت خودبھی کھاؤاورفقیروںاورمِتاجوں کوبھی کھلاؤ – سیال میں میں میں اس میں اس میں ان میں سیال ہوں

اس طرح جب امت مسلمہ کا روحانی خا کہ تیار ہو گیا تو اس نے اپنی طرح ان

کوبھی منظرعام پرنمایاں کرنا چاہا،اس غرض سے اس نے عمرہ کی تیاری کی اور چودہ پندرہ سوکی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوا کہ پہلی بارا پنے ابائی گھر کوحسرت آلود نگا ہوں سے دیکھ کر چلے آئیں۔

کیکن میرکاردان ہدایت راہتے میں بمقام حدیبیہ پرروک دیا گیا - دوسرے سال حسب شرا کط صلح زیارت کعبہ کی اجازت ملی اور آپ مکہ میں قیام کرکے چلے آئے -اب اس مصالحت نے راستے کے تمام نشیب و فراز بموار کر دیے تھے - صرف خانہ کعبہ میں پھروں کا ایک ڈھیر رہ گرا تھا - اسے بھی فتح کمہنے صاف کردیا -

> دُخلَ النبى صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبا فجعل يطعنها بِعُوْدٍ في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل ً

> آ ل حضرت فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے گر د تمن سو ساٹھ بت نظر آئے - آپ ان کوا یک ککڑی کے ذریعے ٹھکراتے جاتے تھے اور بیہ آیت پڑھتے جاتے تھے-

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوُفَا 0 (۱۱۲۸)

یعنی حق اپنے مرکز پر آگیا اور باطل نے اس کے ساسے ٹھوکر کھائی - باطل پال ہونے ہی کے قابل تھا - اب میدان بالکل صاف تھا - راستے میں ایک نگری بھی سنگ راہ نہیں ہو کتی تھی - باپ نے گھر کوجس حال میں چھوڑ اتھا، بیٹے نے ای حالت میں اس پر قبضہ کرلیا - تمام عرب نے فتح کمہ کواسلام و کفر کا معیار صداقت قرار دیا - جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جو ق در جو ق دائرہ اسلام میں داخل ہونے گئے - وقت آگیا تھا کہ دنیا کو اس جدید النشاۃ امت مسلمہ کے قالب روحانی کا منظر عام طور پر دکھایا جاتا - اس لیے دوبارہ اس دعوت نامہ کا اعادہ کیا گیا جس ہے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عالم میں ایک غلغلہ عام ڈال دیا تھا - گراس توت کا تعلق میں آنا ظہور ہی پر موقوف تھا -

وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِنْجُ الْبِيْتِ مِن اسْتَطاعِ اللهِ سبِيْلاً (٤٢٣) و جولوگ مالى اورجسمانى حالت كے لحاظ سے جج كى ستطاعت ركھتے ہيں ان پر اب ج فرض كرديا گيا- اس صدا پرتمام عرب نے لبیک کہااور آپ کے گردتیرہ چودہ ہزار آ دمی جمع ہو مکتے ،عربوں نے ارکان حج میں جو بدعات واختر اعات پیدا کرر تھی تھیں ،ان کوایک ایک کر کے حیمٹرا دیا گیا۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكُوكُمُ ابْآءَ كُمْ اوْاشَدَّ ذِكُوا (٢٠٠٠) ز مانہ فج میں خدا کواسی جوش وخروش سے یا د کروجس طرح اینے آباؤ اجدا د کے کارنا موں کا اعاد ہ کرتے ہو بلکہ اس ہے بھی زیادہ سرگرمی کے ساتھ - قریش کے تمام ا متیازات مثادیے گئے اور تما م عرب کے ساتھ ان کوبھی عرفہ کے ایک گوشہ میں کھڑ ا کر دیا

ثُمَّ اَفِيْضُوُا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ انَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رُحِيْمٌ٥ (١٩٩:٢)

اور جس جگہ ہے تمام لوگ روانہ ہوں ،تم بھی و ہیں سے روانہ ہوا کر د اور فخر و غرور کی جَلَّه خدا ہے مغفرت ما تکو کیوں کہ خدا ہڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے-

سب سے بدترین رسم ہر ہند طواف کرنے کی تھی اور مردوں سے زیادہ حیا سوز نظارہ برہند عورتوں کے طواف کا ہوتا تھالیکن ایک سال پہلے ہی ہے اس کی عام ممانعت

کرا دی گئی –

ان اباهريرة اخبره ان ابابكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس الا لا يحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان  $^{rac{1}{2}}$ 

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ججتہ الوداع سے پہلے آنخضرت صلعم نے جیتہ الوداع میں عمرہ ہی کا احرام باندھا اور صحابہ کو بھی عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ یا پیادہ اور خاموش حج کرنے کی ممانعت کی گئی - قربانی کے جانوروں پرسوار ہونے کا حکم ویا گیا - ناک میں ری ڈال کرطواف کرنے سے روکا گیا اور گھر میں دروازے سے داخل ہونے کا تھم ہوا۔

وَلَيْسَ الْبَرِّبانُ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا ولكِنَّ الْبِرَّمنِ اتَّقَى

و اُتُو االْلِيُوْتَ مِنْ اَبُوَ ابِهَا وَاتَقُوا اللَّه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ١٨٩:٢) ميكونَى ١٨٩:٢) ميكوني تكى كاكام تبيل بهكرول مين چيواڑے سے آؤ - تيكى تو صرف اس كى بہرس نے چرميزگارى اختيارى - پس گھرول مين درواز سے ہى كى راہ سے آؤ اور خدا سے درواز سے ہى كى راہ سے آؤ اور خدا سے درواز سے ہى كى راہ سے آؤ

قربانی کی حقیقت واضح کی گئی اور بتایا گیا کہ وہ صرف ایثارنفس وفدویت جان وروح کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا گوشت یا خون خدا تک نہیں پنچتا کہ اس کے چھاپہ سے دیواروں کو رنگین کیا جائے - خدا تو صرف خالص نیتوں اور پاک وصاف دلوں کود کچتا ہے۔

> لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُخُوْمُهَا ولادمآءَ هَا وَلَكُنْ يَنَالُهُ النَّقُوى مُنْكُمْرِ٣2:٢٢٪

> خدا تک قربانی کے جانوروں کا گوشت وخون نبیں پنچنا بکداس تک صرف تمباری پر ہیز گاری پنچتی ہے۔

یہ چھککے اتر گئے تو خالص مغز ہاتی رہ گیا۔ اب وا دی مکہ میں خلوص کے دوقد یم و جدید منظر نمایاں ہو گئے۔ ایک طرف آ ب زمزم کی شفاف سطح لہریں لے رہی تھی دوسری طرف ایک جدید النشاق قوم کا دریائے وحدت موجیس مارر ہاتھا۔

کیکن دنیا اب تک اس اجهٔاع کی حقیقت سے بے خبرتھی – اسلام کی ۲۳ سالہ زندگی کا مدو جزرتمام عرب دیکیے چکا تھا - مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسلام کی تاریخی زندگی کن نتائج پرمشتمل تھی اورمسلمانوں کی جدو جہد – فدویت وایثارنفس وروح کا مقصد اعظم کیا تھا – اب اس کی توضیح کاوفت آگیا –

حفرت ابرابيم عليه السلام في اس محركا سنك بنيا در كها تويه وعابرهم تقى -.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْهُ رِبِّ الْجَعَلُ هَذَا بَلدًا الْمَنْا وَارْزُقْ اهْلَهُ مَنَ
الشَّمَوات مِنْ الْمَنْ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَانْيَوْمُ الْاحْور ١٢٦:٢)
جب ابرابيم عليه السلام في كها كه فداوند! اس شهركوامن كا شهر بنا اوراس كي باشند الرفة الوروز قيامت برائيان الأئيل توان كو برقتم كثرات وانعام عطافريا-

جس وقت انہوں نے بید عاکی تھی تمام دنیا فتنہ وفساد کا گہوارہ بن رہی تھی دنیا کا امن وامان اٹھ گیا تھا - اطمینان وسکون کی نیند آئھوں سے از گئی تھی - دنیا کی عزت و آبرو معرض خطر میں تھی - جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو گیا تھا - کمز ورا ورضعیف لوگوں کے حقوق پامال کر دیے گئے تھے - عدالت کا گھر ویران ، حرمت انسانیت مفقو داور نیکی کی مظلومیت انتہائی حد تک پہنچ چکی تھی - کر وارض کا کوئی حصہ ایسانہ تھا جوظم و کفر کی تاریکی سے ظلمت کدہ نہ ہو-

اس لیے انہوں نے آباو دنیا کے ناپاک حصوں سے کنارہ کش ہوکرا یک وادی غیر ذی زرع میں سکونت اختیاری - وہاں ایک وارالامن بنایا اورتمام دنیا کوسلے وسلام کی دعوت دی - اب ان کی صالح اولا دسے یہ وارالامن ، چیین لیا گیا تھا اس لیے اس کی واپسی کے لیے پورے دس سال تک اس کے فرز ندنے بھی باپ کی طرح میدان میں ڈیرہ ڈال دیا - فتح کے بہت اس کا امن و مجاوا پس دلایا ، تو وہ اس میں واخل ہوا کہ باپ کی طرح تمام دنیا کو گم شدہ حق کی واپسی کی بشارت دے - چنا نچہ وہ اونٹ پرسوار ہو کر نکلا اور تمام دنیا کو مم دو امن وعد الت سایا -

ان دمانكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الا ان كل شنى من امرالجاهلية تحت قدمى موضوع واول امراضعه دماء فاول دم ابن ربيعة ورباالجاهلية موضوع و اول ربا اضع ربا عباس بن عبدالمطلب اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد

جس طرح تم آج کے دن کی ، اس مہیند کی ، اس شہر مقدس کی حرمت کرتے ہو،
اس طرح تہارا خون اور تمہارا مال بھی تم پر حرام ہے - اچھی طرح سن لو کہ
جاہلیت کی تمام بری رسموں کو آج شیں اپنے دونوں قدموں سے کچل ڈالٹا ہوں بالخصوص زمانہ جاہلیت کے انقام اور خون بہالینے کی رسم تو بالکل منا دی جاتی
ہے ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی رسیعہ کے انقام سے دست بردار ہوتا ہوں جاہلیت کی سود خوار کی کا طریقہ بھی منا دیا جاتا ہے اور سب سے پہلے خود میں اپنے
چا عباس ابن عبد المطلب کے سود کو چھوڑتا ہوں - خدایا تو گواہ رہیو - خدایا تو

گواه رہیو-خدایا تو گواه رہیو!!! کہ میں نے تیراپیغام بندوں تک پہنچادیا-

اب حق پھرا پنے اصل مرکز پر آگیا اور باپ نے دنیا کی ہدایت وارشاد کے لیے جس نقط سے پہلا قدم اٹھایا تھا، بیٹے کے روحانی سفر کی وہ آخری منزل ہوئی اور اس نقطہ پر پہنچ کر اسلام کی تکیل ہوگی - اس لیے کہ اس نے تمام دنیا کومٹر دہ امن سایا تھا - آسانی فرشتہ نے بھی اس کوا پنے کا میاب مقصد کی سب سے آخری بشارت دیدی -

َ اَلْيَوُمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ وِيُنَكُّمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيُتُ لَكُمُ الْإِسُلاَمَ دينا (٣:٥)

آج کے دن میں نے تمہارے دین کو بالکل کمل کر دیا اور تم پر اپنے احسانات پورے کر دیے اور میں نے اسلام کوبطور ایک برگزیدہ دین منتخب کیا-

کیکن ان تمام چیز ول سے مقدم اور ان تمام ترقیوں کا سنگ بنیا دا یک خاص امت مسلمه اور حزب الله کا پیدا کرنا اوراس کا استحکام ونشو ونما تھا۔

حضرت ایرا میم واساعیل علیهما السلام نے حج کا مقصداولین ای کوقر اردیا تھا۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرَیَّتِنَاۤ اُمَّةٌ مُّسُلِمَةٌ لَّکَ وَاَدِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَیْنَا اِنْکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ۱۲۸:۲)۵ ضدایا ہم کواپنافر ما نبردارینا اور حاری اولادیس سے اپنی ایک امت مسلمہ پیدا کر

اورمعاف کرنے والا ہے۔

لیکن جس قالب میں قومیت کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔اس میں دوقو تیں نہایت شدت اور وسعت کے ساتھ ممل کرتی ہیں۔ آب وہوا اور مذہب۔ آب وہوا اور جغرافیہ یعنی حدو دطبعیہ اگر چہ قومیت کے تمام اجزاء کونہایت وسعت کے ساتھ احل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے حلقہ اثر میں کوئی دوسری قوم نہیں داخل ہو سکتی ۔ یورپ اور ہندوستان کی قدیم قومیت نے صرف ایک محدود حصہ تک دنیا میں نثو ونما پائی ہے اور آب وہوا کے اثر نے ان کو دنیا کی تمام قوموں سے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے۔ لیکن نذہب کا حلقہ اثر نہایت وسیع ہوتا ہے اور وہ ایک محدود قطعہ زمین میں اپناعمل نہیں کرتا بلکہ دنیا کے ہر جھے کو اپنی آغوش میں جگہ دنیا ہے۔ کرہ آب وہوا کا طوفان خیز تصادم اپنے ساحل پر کسی غیر

اورا گرہم ہےان کی فر ماہر داری میں لغزش ہوتو اس کومعاف فر ما - تو ہزامہر بان

قوم کوآنے نہیں دیتا ۔ مگر ند ہب کا ابر کرم اپنے سایے میں تمام دنیا کو لے لیتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جس عظیم الثان قوم کا خاکہ تیار کرر ہے تھے اس کا ماہیہ خمیر صرف ندہب تھا اور اس کی روحانی ترکیب عضر آب وہوا کی آمیزش سے بالکل بے نیاز تھی - جماعت قائم ہوکر اگر چہ ایک محسوس مادی شکل میں نظر آتی ہے لیکن در حقیقت اس کا نظام ترکیبی بالکل روحانی طریقہ پر مرتب ہوتا ہے جس کو صرف جذبات و خیالات بلکہ عام معنوں میں صرف قوائے رماغیہ کا اتحاد واشتر اک ترتیب و بتا ہے۔ اس بنا پر اس قوم کے بیدا

ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیه السلام نے ایک مذہبی رابطه اتحاد کے رشتہ کو متحکم کیا۔ اِذُقَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسُلِمُ قَالَ اَسْلَمُتُ لَوْبَ الْعَلَمِيْنَ ١٣١١٢٥)

جب کدابرا ہیم علیدالسلام سے اس کے خدانے کہا کہ صرف ہماری ہی فرما نبر داری کروتو انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلم ہوا پر وردگار عالم کے لیے-

وَوَضَى بَهَآ اِبُرَهُمْ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَبْنِيَّ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفْرِ لَكُمُ اللَّهِ اصْطَفْرِ لَكُمُ اللَّهِ الْلَهَ اصْطَفْرِ لَكُمُ اللَّهُونَ ١٣٢:٢)٥ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُونُنَّ اللَّهُ وَالنَّمُ مُسُلِمُونَ

اور پھرائی طریقہ اسلامی کوانہوں نے اور یعقوب نے اپنی نسل کو وصیت کی اور کہا

خدانے تمہارے لیے ایک نہایت برگزیدہ دین منتخب کر دیا ہے تم اس پرعمر بھر قائم ر ہنا اور مرنا تو مسلمان مرنا -

لیکن جماعت عمو ما اپنے مجموعہ عقائد کو مجسم طور پر دنیا کی فضائے بسیط میں دیکھنا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے اپنی قومیت کے قدیم عہد مودت کو تازہ کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس جدید النشاۃ قومیت کے ظہور و پخیل کے لیے ایک نہایت مقدس اور وسیع آشانہ تیار کیا۔

> ُ وَإِذْيُوْفَعُ اِبُرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسُمْعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتِ السَّمِيُعُ الْعَلِيْمُ٥(٢٢:١٢)

جب ابرا ہیم واساعیل علیهما السلام خانہ کعبہ کی بنیاد ڈ ال رہے بیضاتو بید عاان کی زبانوں پڑتھی - خدایا ہماری اس خدمت کوقبول کر - تو د عاوُں کا سننے والا اور

نیوّں کا جاننے والا ہے-

یەصرف اینٹ پھر کا گھر نہ تھا بلکہ ایک روحانی جماعت کے قالب کا آ ب وگل

تقااس لیے جب وہ تیار ہوگیا توانہوں نے اس جماعت کے پیدا ہونے کی وعاکی – رَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلَمِیْنِ لَک وَمَنُ ذُرِّیْتِنَا اُمَّةَ مُسْلَمَةَ لَک ۲۲۸۳

اب بدقوم پیدا ہوگئ اور حفزت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت کے ذریعے اس روحانی سر دشتہ حیات کواس کے حوالہ کردیا-

وَوَصَّى بِهَاۤ اِبُرَهِمُ بَنِيَه وَيَغْقُوَبُ يَنِنِىَ اِنَّ اللَّهَ اصَطفے لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُونُتُنَ اِلاَّ وَٱنْتُمْ مُّسُلِمُونِ٥٢:٢١٥١)

اورابرا ہیم اور یعقوب علیهما السلام دونوں نے اس کی روحانی طریقہ پرنشو ونما کی اورا پنے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ خدا نے تہبارے لیے ایک برگزیدہ دین منتخف فرماد ماہے تم اس پر قائم رہنا۔

وَاذُ حَضَريغَقُوبِ الْمَوْتُ إِذُ قَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَغَبُدُونَ مِنَ بَعْدَىُ قَالُوا نَعْبُدُ الهَكَ وَالهَ ابْآنكَ ابْرهِيْمَ وَاسْمَعِيْلَ وَاسْحَقَ الهَّا وَاحَدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلَمُهُ وَ١٣٣:٢٫٥

اور پھر کیاتم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سر پرموت آ کھڑی ہوئی اور اس آ خری وقت میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس چیز کی پوجا کرو گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تیر سے اور تیرے مقدس باپ ایراہیم و اساعیل و اسحاق کے خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور ہم ای کے فرمانیروار بندے ہیں۔

اب اگرچہ یہ جماعت دنیا میں موجود ندھی اور اس کے آثار صالحہ کوز مانے نے بے اثر کر دیا تھا۔

بَلُكَ أُمَّةٌ قَدْحَلَتُ لَهَا مَاكسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسِبْتُمْ (١٣٣:٢)

وہ قوم گذرگئی - اس نے جو کام کئے اس کے نتائج اس کے لیے تھے اورتم جو کچھ کرو گے اس کے نتائج تمہارے لیے ہوں گے لیکن اس کی ترتیب ونشو ونما کا عہد قدیم اب تک دستبرد زمانہ سے بچا ہوا تھا اور اپنے آغوش میں مقدس یادگاروں کا ایک وسیع ذخیرہ رکھتا تھا - اس کے اندراب تک آب زمزم لہریں لے رہا تھا - صفا ومروہ کی چوٹی کی گردنیں اب تک بلند تھیں - ندنج اساعیل علیہ السلام اب تک ند ہب کے خون سے رنگین تھا - ججرا اسوداب تک بوسہ گاہ فلق تھا - مشاعرا براہیم علیہ السلام اب تک قائم تھے - عرفات کے حدود میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی - غرضیکہ اس کے اندرخدا کے سواسب کچھے تھا اور صرف اس کے جمال جہاں آرا کی کئی تھی - اس لیے اس کی تجدید النفخ روح کے لیے ، ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سب سے آخری متحد طاہر ہوا ۔ انہوں نے کعبتہ اللہ کی بنیا در کھتے ہوئے دعا کی تھی -

رَبَنَا وَابُعتُ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الشِّكَ وَيَعَلِمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحَكُمةَ وَيُوَلِمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحَكُمةَ وَيُوْرَكُم الْحَبَيْمُ (١٢٩:٢٥٥) خداياان كورميان انجى لوگول ميں سے ايك پنجير سيح كدوه ان كو تيرى آئيس برا حكر سائے اور كتاب اور حكست كى تعليم و ساور ان كے نفوس كا تزكيه كرو سے سنتا روحكست كى تعليم و ساور ان كے نفوس كا تزكيه كرو سے سنتا روحكست ہے۔

چنانچہ اس کا ظہور وجود مقدس سے حضرت رحمتہ للعالمین وختم المرسلین علیہ الصلو ة والسلام کی صورت میں ہوا جوٹھیک ٹھیک اس دعا کا پیکرومثل تھا۔

هُوَ الَّذِيُ بِعَثَ فِي الْأُمِيَنِ رَسُولًا مَنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايته وَيُوَ كَيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةُ (٢:٢٢)

وہ خداجس نے ایک غیر متدن قوم یں سے اپنا ایک رسول پیدا کیا جواللہ کی آیات

اس کوسنا تا ہے۔اس کے نفوس کا تز کید کرتا ہے اور کتاب دھکمت کی تعلیم ویتا ہے۔

پس انہوں نے جوتو م پیدا کر دی تھی اس کے اندر سے ایک پینیبرا ٹھا-اس نے اس گھر میں سب سے پہلے خدا کو ڈھونڈ نا شروع کیالیکن وہ اینٹ پھر کے ڈھیر میں بالکل چھپ گیا تھا- فتح مکہ نے اس انبار کو ہٹا دیا تو خدا کے نور سے قندیل حرم پھرروش ہوگئ -

چھپ گیا تھا۔ فتح کمہ نے اس انبار کو ہٹا دیا تو خدا کے نور سے قند بیل حرم پھرروشن ہوئی۔

وہ قوم جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فر مائی تھی۔ اس پیغبر

کے فیض صحبت سے بالکل مزکی و تربیت یا فتہ ہوگئ تھی۔ اب ایک مرکز پر جمع کر کے اس

کے ذہبی جذبات کو صرف جلا دینا باتی تھا۔ چنا نچہ اسے خانہ کعبہ کے اندر لاکر کھڑ اکر دیا

گیا اور اس کی مقدس قدیم نہ ہمی یا دگاروں کی تجدید دا دیا ہے اس کے نہ ہمی جذبات کو

بالكل پخته ومتحكم كر ديا -

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعُتَمَرَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا (١٥٨:٢)

صفا ومروہ خدا کی قائم کی ہوئی یا دگاریں ہیں۔ جولوگ تج یا عمرہ کرتے رہیں ،ان پران دونوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مجھی ان کومشحرحرام کی یا دولا ئی گئی – م

فَإِذَا اَفَضُتُمُ مِّنُ عَرَفْتِ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِنْدَالُمَشُعَرِ الْحَرَامِ (١٩٨:٢)

جب عرفات ہے لوٹو تومشحر حرام (مزدلفہ ) کے نز دیک خداکی یا دکرو

خانه کعبہ خود دنیا کی سب سے قدیم یادگارتھی لیکن اس کی ایک ایک یادگارکونمایاں ترکیا گیا۔

فيُهِ اللَّ بَيِّنَكٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيُمَ (٩٤:٣)

اس میں بہت ی تھلی ہوئی نشانیاں ہیں ۔ مجملہ ان کے ایک نشانی حضرت ابراہیم علسہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔

لیکن جولوگ خدا کی راہ میں ٹابت قدم رہان کے نقش پاسجد ہ گا ہ خلق ہوئے کے ستحق تھے۔ اس لیے تھم ویا گیا۔

وَاتَّخِذُوُامِنُ مَّفَّامِ إِبْرَاهِيُهَ مُصَلِّي (١٨٥:٢)

اورا براہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کواینامصلی بنالو۔

مادی یاد گاروں کی زیارت صرف سیرو تفریج کے لیے کی جاتی ہے - لیکن روحانی یادگاروں سے صرف دل کی آنھیں ہی بصیرت حاصل کرسکتی ہیں - اس لیے ان کے ادب واحتر ام کواتقاء وتبھرہ کی دلیل قرار دیا گیا -

وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنُ تَقُوَىٰ الْقُلُوْبِ٣٢:٢٢) اور جولوگ خدا کی قائم کی ہوئی یادگاروں کی تعظیم ان کے دلوں کی بہیڑگاری بردلالت کرتی ہے-

وَمَنْ يُعَظِّمُ خُرُمَٰتِ اللَّهِ فَهُوَ خُيْرٌلَّهُ عِنْدَرَبِّه (٣٠:٢٢)

اور جو مخض خدا کی قرار دی ہوئی قابل اوب چیز وں کا احترام کرتا ہے تو خدا کے

ز دیک اس کا نتیجه اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے-

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ان مقدس یا دگاروں کے روحانی اثر ونفوذ کو دلول میں جذب کرادینا چاہتے تھے۔ اس لیے خاص طور پرلوگوں کوان کی طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے۔ ھذہ مَشَاعِرُ اَبِيُكُمُ إِبْرَ اَهِيْمَ

خوب غور سے دیکھو اور بھیرت حاصل کرو کیوں کہ بیتمہارے باپ حفرت ر

ابراہیم علیہ السلام کی یا دگاریں ہیں-

جب اسلام نے اس جدید النشاۃ قوم کے وجود کی پیمیل کر دی اور خانہ کعبہ کی ان مقدس یا دگاروں کی روحانیت نے اس کی قومیت کے شیرازہ کو مشتکم کر دیا تو پھر ملت ابرا ہیمی کی فراموش کر دہ روشنی دکھا دی گئی –

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اَبُواهِيمَ حَنِيُفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشُوكِينَ (٩٥:٣)

پس ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کرو جوصرف ایک فدا کے ہورہے تھے۔

اب تمام عرب نے ایک خطمتنقیم کواپنا مرکز بنالیا اور قدیم خطوط منعنید حرف غلط کی طرح منادیے گئے - جب بیسب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد خدائے ابراہیم و اساعیل علیهما السلام کاسب سے بڑاا حیان پورا ہوگیا -

> ٱلْيَوُمْ اَكُمَلَتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَٱتُمَمَّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلاَمَ دِيْنَاء (٣:٥)

> آج میں نے تمہارے اس دین کو کامل کر دیا جس نے تم کوقو میت کے دھتے میں خسلک کر دیا ہے اور اپنے تمام احسانات تم پر پورے کر دیے اور تمہارے لیے صرف ایک دین اسلام ہی کوخت کیا -

### 0 0 0

### حواشي

البخارى شريف' كتاب المظالم والقصاص باب هل عكسر الدنان التى فيعا الخمر ٢٣٠٥٠٠ كتاب النعير باب قوله وقل حاء الحق وزهق الماطل ٣٤٢٥

كماب التعبير بأب تولد دفل جاءا في وزهق الباش 270 هم

ابغاري كتاب المناسك باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ١٦٢٢

سیرة این مشام ۲۰۳:۲

L

L

٣

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## حقيقت اسلام

سب سے پہلے اس امر پرغور کرنا چاہیے کہ اسلام کی وہ کون سے حقیقت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر طاری ہوئی اور جس کوقر آن حکیم نے امت مرحومہ کے لیے اسوۂ حسن قرار دیا -

اسلام کا ما دہ سلم ہے جو باختلاف حرکات مختلف اشکال میں آ کر مختلف معنی پیدا

کرتا ہے - لیکن لغت کہتی ہے کہ 'سلم' بفتحتین اور اسلام کے معنی کسی چیز کوسونپ دینے ،
اطاعت و انقیا د اور گردن جھکا دینے کے ہیں - اس سے تسلیم بمعنی سونپ دینے کے اور
اِسْتَلَمَ (ای اِنْفَادَ و اطاع) ، آتا ہے اور فی الحقیقت , اِنفظ اسلام , بھی انہی معنی پر
مشتمل ہے - قرآن کریم میں ان معانی کے شواہد اس کثرت سے ملتے ہیں کہ ایک مختم مضمون میں سب کا استقصا عمکن نہیں - تا ہم ایک دوآ یتوں پر نظر ڈالیے تو بیامر بالکل واضح ہوجاتا ہے - مثلا احکام طلاق کی آیات میں ایک موقعہ پر فر مایا -

ُوَاِنُ ارَدُتُمُ انْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلاَدَكُمُ فَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمُ اِذُا سَلَمْتُمُ مَااتَيْتُمْ بِالْمَعُرُوفِ د (۲۳۳:۲)

اگرتم چاہو کہ اپنے بیچے کو کسی دایا ہے دودھ پلواؤ تو اس میں بھی تم پر پچھ گناہ نہیں \_بشرطیکہ دستور کےمطابق ان کی ماؤں کوجودینا کیا تھادہ ان کےحوالے کردو۔ ۔

اس آیت میں ''سلمتم'' حوالد کردینے کے معنی میں صاف ہے۔اس طرح

معنی اطاعت وانقیا د یعنی گردن نهادن کےمعنی میں فرمایا ہے-

وَلَهُ اسْلَمَ مَنُ فِی السَّـمَوْاتِ وَالْارُضِ طَوْعُا وَ كُوهُا ٣٠٣) اس آسان وزمین میںکوئینمیں جو جارونا جاردین الٰہیکا بھم پردار اورمطیح و منقادنہ ہو-

قَالَتِ الْاَعْوَابُ امْنَا قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ فَوْلُوْآ اَسُلَمْنَا (١٣:٣٦) اوریہ چومرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہم ایمان لاسے توان سے کہدو وکہتم ابھی ایمان ٹیس لاہے۔

کونکہ وہ دل کے اعتقاد کامل کا نام ہے جوتمہیں نصیب نہیں – البتہ یوں کہو کہ ہم نے اس دین کو مان لیا۔ ہرشے کی اصل حقیقت وہی ہوسکتی ہے جواس کے نام کے اندر موجود ہو- دین الی کی حقیقت لفظ اسلام کے معنی میں پوشیدہ ہے- لفظ اسلام کے معنی ا طاعت ، انقیٰ د ، گردن نہا دن اور کسی چیز کے حوالہ کر دینے کے ہیں – پس اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اینے پاس جو پچھ رکھتا ہے ، خدا تعالی کے حوالے کر دے۔ اس کی تمام قوتیں ، اس کی تمام خواہشیں ، اس کے تمام جذبات ، اس کی تمام محبوبات غرضیکہ سرکے بالوں سے لے کریاؤں کے انگو ٹھے تک جو پچھاس کے اندر ہے اور جو پچھ ایے سے باہر رکھتا ہے، سب کھے---- ایک لینے والے کے سپر دکر دے- اورایے توائے جسمانی و د ماغی کے ساتھ خدا کے آگے جھک جائے اورایک مرتبہ ہرطرف سے منقطع ہوکر اور اپنے تمام رشتوں کوتو ڑ کر اس طرح گردن رکھ دے کہ پھر بھی نہ اٹھے۔ نفس کی حکومت ہے باغی ہو جائے اور احکام الٰہی کامطیع ومنقاد۔ یہی و ہ حقیقت اسلامی کا قانون فطری ہے جوتمام کا ئنات عالم میں جاری وساری ہے۔اس کی سلطنت سے زمین و آ سان کا ایک ذرہ بھی با ہرنہیں - ہر شے جو اس حیات کدہ عالم میں وجود رکھتی ہے اپنے اعمال طبیعی کے اندر اس حقیقت اسلامی کی ایک مجسم شہادت ہے -کون ہے جو اس کی ا طاعت وانقیاد ہے آ زاد ہےاوراس کے سامنے سے اپنے جھکے ہوئے سرکوا ٹھاسکتا ہے۔ اس نے کہا میں کبیر المتعال موں - پھرکون ی ہتی ہے جواس کی کبریائی و جروت کے آ گے اپنے اندراسلامی انتیاد کی ایک صدائے عجز نہیں رکھتی - زمین پر ہم چلتے ہیں اور آ سان کو ہم دیکھتے ہیں - لیکن کیا دونوں اس حقیقت اسلامی کی طرف واعی نہیں ہیں - ز مین کو دیم موجوا ہے گرد و خبار کے اندر ارواح نباتاتی کی ایک بہشت حیات ہے جس کے انوان جمال سے اس حیات کدہ ارضی کی ساری دل فریبی اور رونق ہے ، جس کی غذا بخشی انسانی خون کے لیے سرچشمہ تولید ہے اور جوا پنے اندر ، زندگیوں اور ہستیوں کا ایک خزانہ لاز وال رکھتی ہے - کیا اس کی وسیع سطح حیات پرور پر ایک ہستی بھی ہے جواس حقیقت اسلامی کے قانون عام سے مشیقی ہو؟ کیا اس کی کا نتات نباتاتی کا ایک ذرہ

خدائے اسلام کے قائم کئے ہوئے حدود و تو انین کامسلم یعنی اطاعت شعار نہیں ہے۔

تیج جب زمین کے سرد کیا جاتا ہے تو وہ فوراً لے لیتی ہے کیوں کہ اس کے

بنانے والے نے اس کو ایسا ہی تھم دیا ہے۔ پھراگرتم وقت سے پہلے واپس ما گو تو نہیں

وے سکتی کیوں کہ اس کا سرخدا کے آگے جھکا ہوا ہے اور خدانے ہر بات کے لیے ایک
وقت مقرد کر دیا ہے۔ وَلِمُحُلِ اَجَلِ کِعَابُ (سمنہ) پس محال ہے کہ کوئی شے اس کی
ظاف ورزی کرے اور حقیقت اسلامی کے قانون عام کی مجرم ہو۔

قانون الی نے زمین کی قوت نامیہ کے ظہور کے لیے مختلف دورمقرر کردیے ہیں اور ہردور کے لیے وقت خاص لکھ دیا ہے۔ زمین کی درنگی کے بعد اس میں نئے ڈالا جا تا ہے۔ آفآب کی تمازت اس کوحرارت پہنچا تی ہے۔ پائی کا بمقد ارمنا سب حصول اس کی نشو و نما کو زندگی کی تازگی بخشا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک خاص تسویہ و تنا سب کے ساتھ اس کو مطلوب ہیں۔ پھر نئج کے گلئے اور سڑنے ،مٹی کے اجزائے نباتاتی کی آمیزش ، کو خپلوں کے پھوٹے ، ان کے بتدر ت کا بلند ہونے اور اس کے بعد شاخوں کے انساب اور چولوں کی تولید وغیرہ ۔ ان تمام مرطوں سے اس نئج کا درجہ بدرجہ گذر تا فروری ہے اور ہرزمانے کے لیے ایک حالت اور مدت مقرد کردی گئی ہے۔ بہی تمام مختلف مراحل و منازل زمین کی پیداوار کے لیے ایک شریعت الہیہ ہیں جس کی اطاعت کا نتات نباتات کی ہرروح پر فرض کردی گئی ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ زمین ایک لحدا یک منٹ کے لیے اور ایک منتظ مثال میں بھی اس شریعت کے سلم ہونے یعنی اس کی اطاعت مناز کردے اور ایک منتظ مثال میں بھی اس شریعت کے سلم ہونے یعنی اس کی اطاعت مناز کردے اور ایک بھول بھی شکفتہ ہو۔

۔ ایک درخت ہے جو پانچ سال کے اندر پھل لا تا ہے۔ پھرتم کتنی ہی کوشش کرو قرآن کا قانون عروج وزوال 31 www.KitaboSunnat.com

وہ پانچ ماہ کے اندر مجھی کھل نہیں دے گا۔ ایک پھول ہے جس کے بود ہے کوزیا دہ مقدار میں حرارت مطلوب ہے پھر بیمحال ہے کہ وہ سائے میں زندہ رہ سکے۔ کیوں! اس لیے کہ پانچ سال کے اندر اس کا حد بلوغ کو پہنچنا اور دھوپ کی تیزی میں اس کا نشو ونما پانا۔ شریعت الٰہی نے مقرر کر دیا ہے۔ پس وہ مسلم ہے اور حقیقت اسلامی کا قانون عام اس کو سرکشی وخلاف ورزی کا سراٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهُ قَنِتُوْنَ ٥٥ (٢٦:٣٠) اور جو پھآسان میں ہاور جو پھر زمین میں ہے سب ای كاہ اور سب اس كے حكم كے تالح اور منقاوج س-

یس فی الحقیقت زمین کے عالم نظم و تدبیر میں جو کچھ ہے حقیقت اسلامی کا ظہور ہے وَفِی الارْضِ ایتُ لَلْمُوْ قِنِینَ 100 من

اور زمین میں ارباب یقین کے لیے خدا کی ہزاروں نشانیاں بھری پڑی ہیں-یہ سر بفلک پہاڑوں کی چوٹیاں جوایئے عظیم الثان قامتوں کے اندر خلعت کا نئات کی سب سے بردیعظمت رکھتی ہیں- بیشیریں اور حیات بخش دریا جو کسم مخفی تعلیم کے نقشے کے مطابق زمین کے اندر گا متنقیم اور گاہ پر چ وخم ، راہ پیدا کرتے رہتے ہیں – بیخوفناک و قہارسمندر جس کی بے کنارسطح مہیب کے بنچے طرح طرح کے دریا کی حیوانات کی بے شار اقلیمیں آ باد ، ہیں ،غور کیجئے کہ کیا سلطان اسلام کی حکومت سے باہر ہیں - پہاڑوں کی چوٹیوں کے سرگو بلند ہیں ،گراطاعت کے پابنداوراسلام شعارانہ سر جھکے ہوئے ہیں -ز ہیں کا جو گوشہ اورسمندر کا جو کنارہ ان کو دیے دیا گیا ہے جمکن نہیں کہ وہ ایک انچ بھی اس سے باہر قدم رکھتکیں -ان کےارتقائے جسمانی کے لیے جوغیرمحسوس رفتارنموشر بیت الليد نے مقرر كردى ہے، محال ہے كداس سے زيادہ آ گے بڑھ كيس ورندا نقلا بات طبعيد کا حکم الٰہی ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا - پھروہ اپنی جگہ سے بل نہیں سکتے - اس طرح دریاؤں اورسمندروں کی طرف کان لگا ہے کہ ان کی زبان حال اس حقیقت اسلامی کی کیسی عجیب شہادت دے رہی ہے۔ آپ نے سمندروں کو طوفا نوں اور موجوں کی صورت میں دیکھا ہے کہ بانی کی سرکشیاں کیسی شدید ہوتی ہیں - لیکن اس سرکش اورمغرور د بو پر جب حقیقت اسلامی کی اطاعت وانتیاد کا قانون نافذ ہوا تو اس عجز و تذلل کے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ساتھ اس کا سرجھک گیا کہ ایک طرف ہیٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہے اور دوسری طرف کھارے پانی کا بحرز خار ہے۔ دونوں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ کوئی شےان میں حاکل نہیں گر نہ تو دریا کی مجال ہے کہ سمندر کی سرحد میں قدم رکھے اور نہ سمندر ہا ہمہ توت و قہار ریے جرات رکھتا ہے کہ اپنی سرکش موجوں سے اس پرحملہ کرے۔

> مَوجَ الْبَحُويُنِ يَلْتَقِينَ 0بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَايَبْغِينِ 0فَبِاى الاءَ رَبِّكُمَا تُكذَينِ 0 (4.2 م / ۲۰ م)

> اس نے کھارے اور پیٹھے پانی کے دوسمندروں کو جاری کیا کہ دونوں کے درمیان پردہ حائل ہے۔ اور وہ بھی ایک دوسرے سے انہیں سکتے - کیوں کہ دونوں کے درمیان اس نے حد فاصل قائم کردی ہے-

> > د وسری جگه فر ما یا ہے۔

وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فَرَاتٌ وَهَذَا مَلَحُ آجَاجٌ وجَعَل بِيْنَهُمَا بِرُزِحَا وَجِجْرًا مَحْجُورا٥ (٥٣٠٠٥)

اور وہی قاور مطلق ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا۔ دیک کا پائی شیریں وخوش ذا گفتہ اورایک کا کھارا کڑوا اور پھر دونوں کے درمیان ایک ایک حدفاصل اور ناگ رکھددی کہ دونوں باوجود ملنے کے بالکل الگ رہتے ہیں۔

اب ذرا نظر او پراٹھاؤ اور ملکوت السموات کے ان اجرام عظیمہ کو ویکھوجن کے مرئیات عربیف سے بیٹو امنظر تجربے۔
یہ مرئیات عربیف سے بیٹھ نیگوں ہے۔ بیادراک انسانی کا سب سے بڑا منظر تجربے۔
یعظیم الثان قیر مان بخلی جوروز ہار بے سروں پر چکتا ہے، جس کی فیضان بخشی حیات تمیز
قرب و بعد سے ماوراء ہے، جس کا جذب وانجذاب کا نتات عالم انسانی کے لیے تنہا
وسیلہ تنویر ہے اور جس کا قبر حرارت کسی بخلی گاہ قیتی کا سب سے بڑا عکس وظلال ہے۔ غور
کروتو اپنے اندر حقیقت اسلامی کی گئی مؤثر شہاوتیں رکھتا ہے۔ اور جس کی جروت و
عظمت کے آگے تمام کا نتات عالم کا سر جھکا ہوا ہے، کیمے مسلم شعارا نہ، اکسار کے ساتھ
فاطر السموات کے آگے سر بسجو و کہ ایک لمح اور ایک عشیرد قیقے کے لیے بھی اپنے اعمال و

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تَبِزُكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سرجًا

www.Kitaboosiiiiiat.com

وَّقَمَرًا مُّنِيُرًا٥(٢١:٢٥)

کیا مبارک ہے ذات قد وس اس کی جس نے آسان میں گروش سیارات کے وائز سے بنائے اور اس میں آفتاب کی مشعل روش کروی نیز روش ومنور جاند

پھرای طرح اور تمام اجرام ساویہ کو دیمھوا وران کے افعال وخواص کا مطالعہ کرو-ان کے طلوع وغروب، ایاب و ذھاب، حرکت ور جعت، جذب وانجذاب، اثر و تاثر اور فعل و افعال کے لیے جو تو انین رب السموات نے مقرر کر دیے ہیں، کس طرح ان کی اطاعت وانعتیا دکی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بہی تو انین ہیں جن کو قرآن حکیم حدود اللہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور یہی دین ہے جو تمام نظام کا کنات کے لیے بمنزلہ مرکز قیام و حیات ہے ۔ عالم ارضی وساوی کی کوئی تخلوق نہیں جواس دین الہی کی پیرو نہوا ور آفا ہے انکار ہر کر قاب سے لے کر خاک کے ذریے تک کوئی نہیں جواس کی اطاعت سے انکار

اَلشَّمُسُ والْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥وَالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسُجُدُن ٥ وَالشَّجَرُ يَسُجُدُن ٥ وَالسَّمَآءَ وَفَعُهَا وَوَضَعُ الْمِيْزَانِ ٥ الَّا تَطُعُوا فَي الْمِيْزَانِ ٥ اللَّهِ تَطُعُوا فَي الْمِيْزَانِ ٥ وهـ ٥ - ٨ ع

اس کے تھم سے سورج اور چاندایک حساب معین پرگروش میں ہیں اور تمام عالم نباتات کے سراس کے آگے بھکے ہوئے ہیں اورای نے آسان کو بلندی قرار دیا اور (قانون اللی) کامیزان بتایا تا کہ تم لوگ انداز ہ کرنے میں صداعتدال سے متمامنہ نہ ہو۔۔

پس نظام شمی میں جس قدرنظم و تدبیر ہے۔ سب ای حقیقت اسلامی کا ظہور ہے۔ حقیقت اسلامی کا ظہور ہے۔ حقیقت اسلامی کی اطاعت وانقیاد نے ہر مخلوق کواپنے اپنے دائر و ممل میں محدود کر دیا ہے اور ہر و جود سر جھکائے ہوئے اپنے اپنے فرض کے انجام دینے میں مشغول ہے، اگر زمین اپنے محور پر حرکت کرتی ہوئی اپنے دائر ہ کا چکر لگاتی ہے، اگر آ فتاب کی کشش اس کوایک بال برابر بھی ادھرادھر نہیں ہونے دیتی ، اگر ہرستارہ اپنے اپنے دائر و حرکت کے اندر ہی محدود ہے، اگر تمام ستاروں کی باہمی جذب محیط ہمیشہ اس تسویہ و میزان کے

ساتھ قائم رہتی ہے کے عظیم الثان قو تو ں کے بیہ پہاڑ آپس میں نہیں ٹکراتے - اگر ان کی حرکت وسیر کی مقداراوراو قات مقرر ہ میں طلوع وغروب ایک ایسا ناممکن التبدیل قانو ن ہے جس میں بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اوراگر

> لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِيُ لَهَآ انُ تُدُركَ الْقَمَرَ وَلاَ الَيُلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِيُ فَلَكِ يَسُبَحُونَ٥٠(٣٠:٣٠)

> نہ تو آ قاب کے اختیار میں ہے کہ جاند کو جائے اور ندرات کے بس میں ہے کہ دن سے پہلے ظاہر ہوجائے اور تمام اجرام ساویدا پنے اپنے دائروں کے اندر ہی گھوم رہے ہیں۔

تو پھراس کے کیامعنی ہیں؟ کیا بیا عمال کا ئنات اس امر کی شہادت نہیں ہیں کہ دنیا میں اصل قوت صرف اسلام ہی کی قوت ہے اور اس عالم کا وجود صرف اسی لیے زندہ ہے کہ حقیقت اسلامی اس پر طاری ہو چکی ہے ورندا گرایک لمحہ کے لیے بھی اس حقیقت کی حکومت دنیا ہے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہوجائے؟

> َافَغَيُرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ طَوْعًا وَكُرُهًا وَالِيُه يُرْجِعُونَ ٨٣:٣١٥)

> کیا یہ دین البی کوچھوڑ کرکسی اور کے آئے سر جھکا نا چاہتے ہیں حالانکہ آسان اور زمین میں کوئی نہیں جواس دین البی کا مسلم یعنی مطبع ومنقاد نہ ہواور آسان وزمین پر کیا موقوف ہے کوئی اگر خود اپنے اندر بھی دیکھیے توجہم انسانی کا کونسا حصہ ہے جس پر حقیقت اسلام طاری نہیں -خود آپ کوئواس کے آگے جھکنے ہے انکار ہے لیکن اس کی خبر نہیں کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے ، اس کا ایک ایک ذرہ کس کے آگے مہر بھو دے -

ول کے لیے بیشریعت مستر دکر دی گئی کہ اپنے قبض و بسط سے جہم کے تمام حصول میں خون کی گردش جاری رکھے کہ اس کا اضطراب والتہاب ہی روح کے سکون . حیات کا ذریعہ ہے ۔ نیز حرکت کی ایک مقد ارمقرر کر دی ہے اور خون کے دخل وخروج کے لیے ایک پیانہ اعتدال بنا دیا ۔ پھر ذرا اپنے بائیس پہلو پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے کہ اس مجیب وغریب گوشت نے کس استغراق ومحویت کے ساتھ حقیقت اسلامی کے سامنے

مولانا ابوالكلام آزادً

سر جھکایا ہوا ہے کہ ایک لحہ کے لیے بھی اس سے غافل نہیں؟ اور اگر یک چٹم زون کے لیے بھی سرکٹی کا سرا ٹھائے تو نظام حیات بدنی کا گیا حال ہو-اس طرح کا رخانہ جم کے ایک ایک ایک پرزے کے تشریحی فرائض پرنظر ڈالئے اور دیکھئے کہ آپ کے اندر سر سے پاؤں تک جس قدر زندگی ہے ، اس حقیقت اسلامی ہی کے نظام سے ہے؟ آتھوں کا ----ارتسام والعکاس ، کا نوں کی قوت سامعہ ،معدے کا فعل انہضام اور سب سے بڑھر کو سمام سرائے و ماغ کے گائب و غرائب سب اس لیے کام دے رہے ہیں کہ مسلم ہیں ، اور حقیقت اسلامی کے اطاعت شعار - آپ کے جسم کی رگوں میں جوخون دوڑ رہا ہے ، اور حقیقت اسلامی کے اطاعت شعار - آپ کے جسم کی رگوں میں جوخون دوڑ رہا ہے ، بہوں کو دوڑ ار ہی ہے۔ بھی سوچا ہے کہ کس کے حکم کی سطوت و جروت ہے جواس رہ نور ولیل و نہار کو دوڑ ار ہی ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمُ افلاً تُبْصِرُ وُنَ٥ (١٥١٥)

اوراگر باہر کی طرف سے تمہاری آ تکھیں بند ہیں تو کیا اپنے نفس کے اندر بھی نہیں دیکھیتے

اوریمی اشارہ ہے جواس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ:

سَنْرِيُهِمُ ايْتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِيُ أَنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آنَهُ الحَةُ طِرِهِ ٢٣٠هـ،

ہم اپنی نشانیاں عالم کا کات کے مختلف اطراف وجوانب میں بھی دکھلا کیں گے۔ اور انسان کے اندر بھی ، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہوجائے گا کہ وین اللی برحق

ے-

تمام آسان اورتمام زمینیں اور جو کچھان کے اندر ہے۔ سب کے سب اسی خدا

کی شبیع و نقدلیں میں مشغول ہیں اور کا ئنات میں کوئی چیز نہیں جو زبان اطاعت ہے اس کی حمد و ثنا اور شبیع و نقدیس نہ کرتی ہو گرتم ان کی اس آ واز کو نہیں سجھتے اور اس برغور نہیں کرتے -

اور یہی وہ عہد و میثاق عبودیت تھا جس کا اقر ارصحبت ازل کے ہر جرعہ نوش جام'' بلنے'' سے لیا گیا اور حقیقت اسلامی کی محویت اول نے سب کی زبان سے بے اختیار اندانقیا دکرالیا۔

وَاذُ آخَذَرَبُّكَ مِنُ بَنِيُ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمُ ذُرِيَّتُهُمُ وَأَشْهِدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمُ السُّتُ بِرِبَكُمُ قَالُوا بَلْحِ (١٤٢:٥)

اور وہ وقت یا دکر و جب تمہارے پر وردگار نے بنی آ دم سے اس کی ذریت کو (بصورت تعین اولی) نکالا اوران کے مقابلے میں خودا نہی سے شہادت دلوا دی - اس طرح کہ ان سے بوچھا: - کیا میں آ مروحا کم اور رب الارباب نہیں ہوں - سب نے اطاعت کے سر جھکا دیے کہ بے شک تو ہی مستحق اطاعت ہے اور ای حقیقت اسلامی کے سر جھکا نے کا بتیجہ وہ سر بلندی ہے جوانسان کو تمام مخلوق ارضیہ میں حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا ملہ کا مظہر اور زمین پر اس کا خلیفہ قرار پایا - اس نے جب سب اللہ کے تھا جھکے ہوئے تھے ہم دیا کہ اس کے آ گے تم بھی جھک جاؤ کہ من تو اضع رفعہ اللہ اس

وَلَقَدُكُرَّمُنَا يَنِيُ ادْمُ وحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرَوَالْبَحُرِ وَرَزَقْنَهُمْ مَنَ النَّامَ عَمِينَ مِنْ النَّهِ مِنْ

الطَّيّبتِ (١٤: ٠٠)

اورہم نے شرف کرامت عطافر مایا نہانی کواور تمام خطکی وتری کی چیزوں کو عظم دیا کہ کہ دوہ اس کے مطبع ہوجا کمیں اور اس کواٹھا کمیں اور اس کے لیے ونیامیں بہترین اشاء پیدا کریں -

کا ئنات کی ہرمخلوق نے اس حکم کی تقیل کی کیوں کہ ان کے سرتو اس کے آگے جھکے ہوئے تھے پر ایک شریر ہستی تھی جس نے غرور تکبر کے ساتھ سر اٹھایا اور انسان کی اطاعت سے انکار کردیا۔

وَاذْقُلُنَا لِلْمَلَنَكَةِ اسُجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبَىٰ وَانْدَقُلُوا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ٥(٣٣:٢)

اور جب تمہارے پرور دگارنے ملائکہ کو تھم دیا کہ آ دم کے آگے اطاعت کے سر جھکا دوتو سب جھک گئے مگر ایک اہلیس تھا جس نے اٹکار کیا اور تکبر اورغر ور کا سر اٹھاما اور وہ یقیناً کافرون میں ہے تھا۔

وَ کَانَ مِنَ الْکُافِرِیْن کیونکه اسلام کے معنی بھکنے کے ہیں انکار پھرنام ہے سرتھی کا - ابلیس نے جھکنے سے انکار کیا اور سرتھی کا سراٹھایا - پس وہ ضرور کا فروں میں ہے تھا-

یمی ایک شریر طاقت ہے جو تمام سرکشیوں اور ہرطرح کے ظلم وطغیان کا عالم میں مبدء ہے۔ یہی وہ تاریکی کا اہر من ہے جویز دانی نور وضیا کے مقابعے میں اپنے تھیں پیش کرتا ہے اور یہی وہ سرایا ضلالت ہے جو انسان کے پاؤں میں اپنی اطاعت کی زنجیریں ڈال کر اس کو اسلامی اطاعت سے باز رکھتا ہے۔ یہی وہ ابوالکفر ہے جس کی فرریت انسان کے اندر اور باہر، دونوں طرفوں میں پھیلی ہوئی ہے اور جب چاہتا ہے انسان کے اندر اور باہر، دونوں طرفوں میں پھیلی ہوئی ہے اور جب چاہتا ہے انسان کے جرائے دم کے اندر پہنچ کر اپنی ضلالت کے لیے راہ پیدا کر لیتا ہے اور یہی وہ اسلام کی حقیقت کی اصل ضداور اس کی قوت ہدایت کا قد یمی دشمن ہے جس نے اپنے کفر

قال ارَهُ يْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَئَنُ أَخُرُتَنِ اللَّى يَوُمُ الْقِيمة لَاحْتَنَكَنَ ذُرْيَّتُهُ الْأَقْلَيُلارُهُ (١٢:١٧)

شیطان نے آ دم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بہی ہے جس کوتو نے مجھ پر فوقیت دی ہے کیکن تو مجھ کوروز قیامت تک مہلت و بتو میں اپنی قوت ضلالت سے اس کی تمام نسل کو تباہ کردوں - البتہ وہ تھوڑے سے لوگ جن پر میر اجادونہ چلے گامیری حکومت سے باہر رہ حائیں گے۔لیکن خدا تعالے نے یہ کہہ کرچھڑک دیا کہ: -

ادُهَا فَمَنَ تَبَعَکَ مَنْهُمْ فَانَ جَهِامَ جَزَآؤُکُمْ جَزَآءُ مُوفُوُرُا٥ وَاشْتَفُرَزُ مَنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بَصُوْتِکَ وَاجْلَبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلَکَ وَرْحَلَکَ وَشَارِکُهُمْ فِی اَلامُوال وَالاَوْلاَدِ وَعِدْهُمْ وَمَايِعَدُهُمُ الشَّيْطُنُ اللَّا غُرُوْرًا٥(١٥/١٣/١٢) جا، دور ہو۔ جو محمَّلُ لَ آ وَم مِمِن سے تیری مِثالِعت کرےگا، اس کے لیے

ہرتار کی جوروشی کو چھپا نا چا ہتی ہے، ہرسا ہی جوسفیدی کے مقابعے میں ہے ہرتمرد وسرُشی جواطاعت اللی کی ضد ہے اور ہروہ سرکشی جوحقیقت اسلامی سے حالی ہے، لیتین کر وکہ شیطان ہے اور دینا کی ہرلذت اور ہرراحت جس کا انہا ک اس ورجہ میں پہنچ جائے کہ وہ حقیقت اسلامی کی انقیا و پر عالب آجائے، شیطان کی ذریت میں داخل ہے۔ جائے کہ وہ حقیقت اسلامی کی انقیا و پر عالب آجائے ، شیطان کی ذریت میں داخل ہے۔ پس اس کے وجود کی نسبت کیوں سو چتے ہوکہ وہ کیا ہے اور کہاں ہے! اس کو دیکھوکہ وہ تمہارے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ میح "نے کہا ہے کہ نوکر دوآتا وُں کوخوش نہیں کرسکتا اور قرآن کریم کہتا ہے:۔

مَاحِعِلِ اللَّهُ لُوجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ (٣٣٣).

القدیے کئی انسان کے پہلومیں وودل نہیں رکھے بلکہ دل ایک ہی ہے۔

پس ایک دل کے سربھی دو چوکھٹوں پرنہیں جھک سکتے اور دنیا میں دل ہی ایک ایسا جو ہر ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی - قوت شیطانی کامطیع ومنقاد ہوگایا وہ قوت رحمانی کا، وہ شیطان کا عبادت گذار ہوگایا خدائے رحمان کا - اور عبادت و پرستش سے مقصود یمی نہیں ہے کہ پچمر کا ایک بت تراش کراس کے آگے سربھی دہو- بیتو وہ ادنی شرک ہے جس ے قریش مکہ کا خیال بھی بلند تھا - بلکہ ہروہ انقیاد ، ہروہ خت وشدید انہاک اوروہ استغراق واستیلاء جوحقیقت اسلامی کے انقیا داور مجت اللی پرغالب آجائے اورتم کواس طرح اپنی طرف تھنچ لے کہ جس کی طرف تہمیں تھنچتا تھا اس کی طرف سے گردن موز لوتو درحقیقت وہی تمہاری پرستش وعبادت کا بت ہے اورتم اس کے بت پرست اور اصل وحقیق مشرک کے شریک یہی سبب ہے کہ حقیقت شناسان تو حید نے فرمایا: من شغَلَلک عن الله فھو صَنفُہ کک و من وَ الاَ ک فھو مو لاک اللہ جس چیز نے تم کواللہ سے الگ کر کے اپنی طرف متوجہ کرلیا، وہی تمہارے لیے بت ہے اورتم اس کے پو جنے والے وجے والے ہو۔۔۔۔خواہ دہ وجنت کی ہوس اور حوروقصور کا شوق ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔

مولا ناابوالكلام آزادٌ

رابعد بھریہ سے جب پوچھا کہ: - ماالشرک؟ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ تواس نے کہا کہ طلب الحد نہ و اعواض من ربھا - جنت کی طلب کرنا اور مالک جنت کی طرف سے غافل ہو جانا - یہی سبب ہے کہ قرآن کریم نے ہوائے نفس کو معبود والہ کے لفظ ہے تعبر کیا ہے -

أَرْءَ يُتَ مَنِ اتَّحَدُ اللَّهَهُ هُولِيهُ (٣٣.٢٥)

آیاتم اس گمراہ کونہیں و کیمتے جس نے اپنے ہوائے تفس کو معبود بنالیا - اور،

مس قد رمیر ے مطلب کو واضح ترکر دیتی ہے ، سورہ یاسین کی وہ آیت جس میں فرمایا:

اَلٰهُ اَعْهَدُالْدُکُمُ یَبْنیُ ادْم اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطِنُ اللَّه لَکُمُ عَدُوّ مَبْنِیْ ادْم اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطِنُ اللَّه لَکُمُ عَدُوّ مَبْنِیْ ادْم اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطِنُ اللَّهُ لَکُمُ عَدُوّ مَبْنِیْنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ال

یہاں شیطان کی اطاعت کو بندگی اورعبادت کے لفظ سے تعبیر کیا اورعبادت اللہی کے اس عہد و میثاق کو یا دولایا - یعنی المسبت ہو بسکم کے سوال کا جواب جوتمام بن آ دم سے لیا جا چکا ہے۔ پس حقیقت اسلامی یہ جا ہتی ہے کہ انسان قوت شیطانی سے باغی ہوکر صرف خدا تعالیٰ کا ہو جائے اور اس کے آ گے سرانقیا د جھکا کر اپنے میثاق بلئے کی تجدید کرے تاکہ وہ اللہ کا بندہ ہوا ور اللہ کا بندہ وہی ہے جوشیطان کا مطبع نہیں ہے۔

انَّ عِبَادَىُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنِّ الَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعَوِيْنَ٥(٣٢:١٥)

خدا تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جومیرے بندے ہیں ان پر تیری حکومت نہیں چلے گی اور خداا بے بندوں کی کارسازی کے لیے بس کرتا ہے-

یہاں ان بندگائ تحصین کو جوشیطان کے اثر واستیلاء سے تحفوظ ہوں خدانے اپی طرف نسبت دی لیمنی اِنَّ عِبَادِی جولوگ میرے بندے ہیں۔ حالا تکہ کون ہے جواس کا بندہ نہیں ہے۔ گر مقصود بیقا کہ میرے بندے تو وہی ہیں جوصرف میرے لیے ہیں، کیئن جنہوں نے میرے آ گے سرکو جھکا دیا ہے تو دراصل انہوں نے بندگی کارشتہ کا ب دیا۔ گووہ میرے تھے کیئن اب میرے باقی نہیں دہے، کیونکہ انہوں نے تو حید محبت کو شرکت غیرے محفوظ نہیں رکھا۔ افسوں کہ بیموقعہ اس بیان تشری کو تفصیل کا مقتضیٰ نہیں ورمطالب اصل منظور جوری !

پس لفظ اسلام کے معنی کسی چیز کے حوالہ کر دیتا' اپنا آپ دے دینا اور گردن رکھ دینے کے ہیں اور یہی حقیقت دین اسلام کی ہے کہ انسان اس رب الارباب کے آگے اپنی گردن رکھ دے اور اس انقطاع کامل اور انقیا دحقیق کے ساتھ کو یا اس نے اپنی گردن اس کے سپر دکر دی اور کوئی حق و ملکیت اور مطالبہ اس کا باتی نہیں رہا - اب وہ اپنی کسی شے کا خواہ وہ اس کے اندر ہویا باہر ، ما لک نہیں رہا - بلکہ ہر شے قدرت الہٰیہ کی ہوگئی بس اس کا نام اسلام ہے -

انسان کے اندراورانسان کے باہر سینکڑوں مطالبات ہیں جواس کواپی طرف کھنچ رہے ہیں۔ اس کے اندرسب سے بڑے مظہرا بلیس یعنی نفس کی قوت قاہرہ کا دست طلب بڑھا ہوا ہے اور وہ ہر دم اور ہر لمح اس کی ہرشے کواس سے ما نگ رہا ہے تاکداس کوخدا کی جگہ اپنا لے۔ باہر دیکھا ہے تو محبوبات و نیوی اور ممالک حیات کے دام قدم قدم پر بجھے ہوئے ہیں اور جس طرف وہ جاتا ہے اس سے اس کا قلب و د ماغ ما نگا جاتا ہے تاکدا سے خدا سے چھین لیس ۔ جذبات اور خواہشات کے باعتدلانہ اقدامات کی افواجوں نے اس کے دماغ کا محاصرہ کرلیا ہے۔ اور آزمائشوں اور امتحانوں کی کثرت سے اس کاضمیر اور دل ایک دائی شکست سے مجبور ہے۔ اہل وعیال ،عزت و جاہ ، مال و دولت کے قاطیم مقطرہ اور تمام وہ چیزیں جن کوقر آن زینت حیات سے تعبیر کرتا ہے اس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے کمزور دل کے لیے اپنے اندرایک ایبا پرکشش سوال رکھتی ہیں جس کور دکر نا اس کے لیے سب سے بڑی آ ز مائش ہوجا تا ہے-

رُبِّن للنَّاسِ خُبُّ الشَّهوتِ من النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَة منَ الذَّهبِ وَالْفَضَّةِ والْخَبُلِ الْمُسؤَمة وَالْآنْعامِ وَالْحَرُثُ در٣٠٠٠)

انسان کی حالت اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس کے لیے و نیا کی ہر مرغوب شے مثلا اہل وعیال، سونے چاندی کے ڈھیر،عمدہ گھوڑے، مولیثی اور کاشت کاری کے لیے بوجی وابنتگی ہے۔

پس انقیاداسلای کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپی جنس دل و جان کے بہت سے خریدار نہ بنا کے بلکہ ایک ہی خریدار سے معاملہ کر ہے۔ وہ ان ما تکنے دالوں سے جن کے ہاتھ اس کی طرف برا ھے ہوئے ہیں اپنے تیک بچائے اور اس ایک ہاتھ کود کھے جو باوجود اس کے طرح کرح کی بے وفا نیوں کے پھر بھی وفائے مجبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھا ہوا ہے اور گوکہ اس نے اپنے متاع دل و جان کو کتنا ہی تاقص اور خراب کردیا ہو، لیکن پھر بھی بہتر سے بہتر قیمت دے کر خرید نے کے لیے موجود ہے اور صدائے محبت، من تقوب الی شبر آ تقوبت الله فراعاً سے برآن اور ہر لیے مشق نواز ہے خواہ انسان کتی ہی بیان فلکیاں کرے لیکن وہ اپنا عہد محبت آ خرتک نہیں تو زتا کہ:

ام میں اور جس کی وفائے محبت کا بیا حال ہے کہ خواہ تم تمام عمر اسے کتنا ہی روشا ہوا اور جس کی ورواز ہے خواہ تم کتنا ہی بھا گوئین پھر اگر شوق کا ایک قدم بڑھاؤ تو وہ دوقد م بڑھ کر تمہیں لینے کے لیے نتار ہے۔ اور جس کے درواز ہے نے نیا متحد ایک بھا گوئیکن پھر اگر شوق کا ایک قدم بڑھاؤ تو وہ دوقد م بڑھ کر تمہیں لینے کے لیے متنا رہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

عاشقاں ہر چند مشاق جمال ولبراند ولبراں برعاشقاں از عاشقاں عاشق تراند

جس کا دروازہ قبولیت بھی بندنہیں اورجس کے یہاں ما بوی سے بر حکراورکوئی جرم نہیں۔ قُلُ یغیادی الَّذِیْنَ اَسُرَفُوْا علی انْفُسِهمُ الآتَقُنطُوُا مِنُ رَّحْمَةٍ الله إن الله يغفِرُ الذَّنُوْبِ حميَعًا إنَّهُ هُوَالْغَفُوْرُ الرَحيْمُ٥٣٣٩٥٥

ا ہے وہ میر ہے بندہ کہ گناہوں میں ڈوب کرتم نے اپنے نفوس پر بخت زیاد تیاں کی میں خواہ تم کیسے ہی غرق مصیب ہو، مگر پھر بھی اس محبت فرما کی رحمت سے نا امید نہ ہو - یقیناً وہ تمہار ہے گناہوں کو معاف کر دے گا - بے شک وہی ورگذر کرنے والا ہے اور اس کی بخشش رحم عام ہے -

\*

با گنا ہگاراں بگوئم تا نینداز ند ول من وفائے دوست را در بے وفائی یافتم

اب اس قدرتو طید، وتمہید کے بعد قرآن کریم کی طرف رجوع کروکہ وہ اس حقیقت اسلامی کو بار بار دہراتا ہے یا نہیں؟ اول تو خود لفظ اسلام ہی اس حقیقت کے وضوح کے لیے کافی ہے کیکن اگر کافی نہ ہوتو جس قدر کہد چکا ہوں، اس سے زیادہ کہنے کے لیے ابھی باتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اسلام کا لفظ آیا ہے، غور سیجے تو اس حقیقت کے سوااور کوئی معنی ثابت نہ ہول گے۔

ومنُ لَيْسَلَمُ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهُ وَهُوَ مُخَسَّلٌ فَقَدَ السَّتُمُسَكَ بِالْعُزُوةَ الوَّثَقِي (٢٣:٣١)

اورجس نے اپنامنداللہ کی طرف جھکا دیایا اپنی گردن اللہ کے حوالے کر دی ،اور اعمال حسنه انجام دیے تو بس دین الٰہی کی مضبوط ری اس کے ہاتھ آگئی۔

ایک دوسری جگه فرمایا ہے-

وَمِنُ الْحَسِنَ دِيْنَا مِّمَنُ اسْلَم وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُكْسِنَ (١٣٥:٣) اوراس مخص سے بہتر كس كاوين بوسكا ہے جس نے اللہ كے ليے اپناسر جمكا ديايا اللہ كے حوالے كرديا ورا عمال حسنه انجام دي-

سورہ آل عمران کی ایک آیت میں جواسلام کی حقیقت کی تفصیل وتشریج کے لیے ایک جامع ترین آیت ہے،اسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا -

انَّ الدِّيْنَ عَنْدَاللَّهِ الْاسْلاَهُ ٣ : ١٩ )

مولا ناابوالكلام آزادً

دين الله ك يهال مرف ايك بى باو، وواسلام ب- يهراس ك بعدكها -فان حآجُوْك فَقُلُ السلسَتُ و حهى لله ومن اتَبعن وقُلُ للَّذَيْن اوْتُوْ الْكَتِفِ وَ لِأُمْنِي وَ السَّنَهُ فَانَ السَّلْهُ الْ قَلْدَاهُ عَدُوْ اوَ انْ

نُولُوا فانها عليك البلغ والله بصير بالعباد ٢٠٠٣)

ا گرمنگرین اس بارے میں تم ہے جت کریں تو کہدو و کہ میں نے اور میرے بیرووں نے تو کہدو و کہ میں نے اور میرے بیرووں نامد ہی کے آگے اپنا سر جھکا ویا ہے اور پھر یہود ونصاری اور شرکین عرب سے بوچھو کے بھی اس کے آگے جھکے یائییں - سواگر وہ جھک گئے بینی مسلم ہو گئے تو یس انہوں نے ہوایت پائی اور اگر انہوں نے گرونیں موڑیس تو دہ جائیں اور ان کا کام - تمہارا فرض تو تھم الی پہنچا دینا تھا اور اللہ

اسپے بندوں کو ہرحال میں دیکھ رہاہے۔ اسی طرح دوسری جگہ قرمایا ہے۔

وأمر ت أن أسلم لوب العلمية ٥٠٠٠ ٢٠

اور مجھ کو تھم دیا گیا ہے کہ ہرطرف منہ پھیر کراس کے آگے جھک جاؤ جو تمام

جہانوں کا پروردگارہے۔

یک وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ اسلام کے ساتھ مکرین اسلام کے لیے ''وَلَیٰ'' وَاعُو صَ کَا لَفظ استعال کیا گیا ہے۔ وَلَیٰ عن الشینی کے معنی لغت میں اعراض کے بین جہاں تولَیٰ عنه اور اعوض عنه ہر جگہ پاؤ کے یعنی کی چیز کی طرف سے منہ موڑ لینا اور گردن چھر لینا

ايْتُنا ولَّىٰ مُسْتَكْبِرَا كَانَ لَمْ يَسُمِعُهَا ﴿ ٢٠٠١)

اور جب ان میں ہے کی منکر کوقر آن کی آئیس سائی جاتی ہیں تو ----غرور

ہے اکڑتا ہوا گردن مچھر کرچل دیتا ہے۔

اسى طرح اورسينكرُ ون مقامات ميں فر مايا: -

فإن تَوْلُوا فَقُلَ حَسْبِي اللَّهُ (١٢٩:٥)

اگروہ تیری طرف ہے گرون چھیرلیں تو کہدوے کہ جھے کو خدا بس کرتا ہے-

ولَّوْا عَلَى أَدُبارِهِمُ نُفُوْرُ ا(٢:١٧)

جب کفار کے آگے ذکرالٰمی کروتو پیچھے کی طرف منہ موز کرنفرت کنال چل دیتے ہیں۔ ریب میں میں جاتا ہے میں اس سے میں گلے میں میں میں اور اس میں اور کا اس کا میں میں اور کا اس کا میں میں کا میں م

چونکداسلام کی حقیقت اللہ کے آگے سرجھادینا اور اپنی گردن سپر دکردینا ہے، اس لیے اس سے انکارکو ہرجگہ' تو آئی'' اور'' وَاَعْوَ صَ '' سے تعبیر کیا گیا ہے

كَذَٰلَكَ يُبِمَّ بِعُمَّتُهُ عِنْبُكُمْ لَعَلَّكُمُّ تُسُلِمُوُنَ۞فَاِنُ تَوَلُّوا فَاِنَّمَا عَلَيْكُمْ تُسُلِمُوُنَ۞فَاِنُ تَوَلُّوا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبْيَنَ۞(٢٠٨٠، ٨٢٠٨،

اورای طرح الله اپنی تعتین تم پر پوری کرتا ہے تا کہ تم اس کے آ محیحکواورا ہے پنجبرا گر باوجوداس کے بھی لوگ گرون نہ جھکا نمیں تو تمہارا فرمض تو صرف تھم الہی پہنجادینا ہی ہے۔

پس بھی وہ اصل اسلام ہےجس کوقر آن جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتا ہےاور تمھی اسلام کی جگہ جہا دا ورتبھی جہا د کی جگہ اسلام ،تھیمسلم کی جگہ مجاہد اورتبھی مجاہد کی جگہہ مسلم بولتا ہے۔ اس لیے کہ حقیقت جہاد ، اپنا سب پچھاس کے لیے قربان کر دینا ہے۔ ہر وہ کوشش وسعی جواس کی خاطر ہو، وہ جہاد ہے-خواہ ایثار وہ جان کیسعی ہویا قربانی مال و اولا د کی جدو جہدا وریہی حقیقت اسلام ہے کہ اپناسب کچھاس کے سپر دکر دیا جائے - پس جہاداوراسلام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں اور ایک ہی معنی کے لیے دومترادف الفاظ ہیں بعنی اسلام کےمعنی جہاد ہیں اور جہاد کےمعنی اسلام ہیں پس کوئی ہستی مسلم ہونہیں سکتی جب تک که مجابد نه بوا در کوئی مجابد بونهیں سکتا جب تک مسلم نه بو- اسلام کی گذت اس بدبخت کے لیے حرام ہے جس کا ذوق ایمانی لذت جہاد ہے محروم ہواور زمین پر گواس نے اپنا نا مسلم رکھا ہولیکن اس کو کہہ د و کہ آ سانو ں میں اس کا شار کفر کے زمرے میں ہے - آج جب ایک دنیا لفظ جہاد کی دہشت سے کانپ رہی ہے جبکہ عالم سیحی کی نظروں میں بدلفظ عفریت مہیب یا ایک حربہ ہے امان ہے ، جبکہ اسلام کے مدعیان حویت نصف صدی ہے کوشش کررہے ہیں کہ کفر کی رضا کے لیے اہل اسلام کو مجبور کریں کہ وہ اس لفظ کولغت ہے نکال دیں جب کہ بظاہرانہوں نے کفرواسلام کے درمیان ایک راضی نامہ ککھ دیا کہ ا سلام لفظ جہا د کو بھلا چکا ہے- للبذا *کفر*ا پنے تو <sup>ح</sup>ش کو بھول جائے - تا ہم آج کل کے ملحد مسلمین اور مفسدین کا ایک حزب الطیطان بے چین ہے کہ بس چلے تو پورپ سے درجہ تقرب وعبودیت حاصل کرنے کے لیے تبحریف الکلم عن مواضعہ کے بعد سرے

قرآن كا قانون عروج وزوال

سے اس لفظ کو قرآن سے نکال دے تو پھر یہ کہا ہے کہ میں جہاد کو صرف ایک رکن اسلامی، ایک فرض دینی، ایک تھم شریعت بتلاتا ہوں حالاں کہ میں تو صاف صاف کہتا ہوں کہ اسلام کی حقیقت ہی جہاد ہے، دونوں لازم وطزوم ہیں۔ اسلام سے اگر جہاد کو الگ کرلیا جائے تو وہ ایک ایسالفظ ہوگا جس میں معنی نہ ہوں۔ ایک اسم ہوگا جس کا مسمی نہ ہو، ایک قتر محض ہوگا جس سے مغز نکال لیا گیا ہے۔ پھر کیا میں ان تمام اعمال مصلحین، بجاہدین کو غارت کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے تطبیق بین التو حید والتشلیف یا اسلام اور مسیحت کے فارت کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے تطبیق بین التو حید والتشلیف یا اسلام اور مسیحت کے اشحاد کے لیے انجام دی ہیں۔ وہ اصلاح جدید کی شاندار عمارتیں جو مغربی تہذیب وشائشگی کی ارض مقدس پر کھڑی کی ٹی ہیں۔ کیا دعوت جہاد دے کر جنود مجاہدین کو بلاتا ہوں کہ اسلام کی زندگی موں کہ اپنے محول سے انہیں پا مال کردیں اور چاہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی موں کہ اپنے مونی خاک سے کھرغبار آلود ہوجائے۔

مولا ناابوالكلام آزادً

ہاں! اے غارت گران حقیقت اسلامی اے دزدان متاع ایمانی! اور اے مفسدین ملت و مدعیان اصلاح! ہاں میں ایسا ہی وہ بہتا ہوں ، میری آنکھیں ایسا ہی دیکھنا علیہ مفسدین ملت و مدعیان اصلاح! ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں ، میری آنکھیں ایسا ہی وقت کے لیے بےقرار ہے، خدائے ابراہیم ومحمقلیهما السلام کی شریعت ایسا ہی جاہتی ہے۔ قرآن کریم ای کوحقیقت اسلامی کہتا ہے۔ وہ اس اسوہ حسنہ کی طرف سے اپنے پیروک کو بلاتا ہے۔ اسلام کا اعتقادای کے لیے ہاور اس کی تمام عبادتیں اس کے خیاب بیاروں کی خیاب ہاں کے تمام جسم اعمانی کی روح میں یہی شئے ہاور یہی چیز ہے جس کی یا دکواس نے ہمیشہ زندہ رکھنا چاہا ورعیدالاضی کو یوم جشن ومسرت بنایا۔

#### **6 6 6**

4

حواشي

مسلم: كتاب البروم - ۴۵- ترندي: ۸۲

( صديث كاصل الفاظ بيريس ماتو اضع احد لله الا رفعه الله)

البخاري كتاب التوحيد ٢٥٣١ مسلم كتاب الزكر٢٠

ترندي الدوات ۴۵۰۹

L

1

٣

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# وحدت اجتماعيه

اس مقام کی مزید وضاحت کے لیے بہتر ہوکا کدد خاس اصطلاحی لفظوں کے معانی پر آپ بہلے غور کرلیں ،ایک اجتماع اور ائتلاف ہے، دوسرا اشتات اور انتشار – نصرف امت اسلامیہ بلکہ اقوام عالم کی موت وحیات تی و تنزل اور سعادت و شقاوت کے جواصو لی اسباب و مراتب قرآن حکیم نے بیان کئے میں ان کی سب سے زیادہ اہم حقیقت انہی الفاظ میں پوشیدہ ہے۔

اجماع کے معنی ہیں ضم الشنی یقو سبعضه من بعض المنی کی مختلف چیزوں کا باہم اکتھا ہو جانا اور ائتلاف ''ا' سے ہاور اس کے معنی ہیں ۔ جمع من اجزاء مختلفه ورتب تر تب اقدم فیه ماحقه ان یقدم و اخر فیه ماحقه ان یوخو تلیمی مختلفه ورتب تر تب اقدم فیه ماحقه ان یوخو تلیمی مختلف چیزوں کا اس تناسب اور تر تیب کے ساتھ اکتھا ہو جانا کہ جس چیز کوجس جگہ ہونا چاہیے وہی جگہ اسے مغی ، جو پہلے ہونے کی حقد ارہے ، وہ پہلے رہے جس کو تری جگہ مانی چاہیے ، وہ آخری جگہ پائے -عید اجتماع وائتلاف سے مقصود وہ حالت ہوت خی جب مختلف کارکن قو تیں کی ایک مقام ، ایک مرکز ، ایک سلسلے ، ایک وجود ، ایک طاقت اور ایک فردوا صدیمی اپنی قدرتی اور مناسب ترکیب و تر تیب کے ساتھ اکتھی ہو جاتی ہیں اور تمام موادقو می اندال اور افراد پر ایک اجتماعی و انضای دورطاری ہوجاتا ہے ، بحدے کہ ہرقوت اکتھی ، ہمل با ہم دگر جز ااور ملا ہوا ہویعنی ہر چیز بندھی اور ہمثی ۔

قرآن كا قانون عروج وزوال 47 مولانا ابوالكلام آزاد

ہوئی، ہرفردزنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے متحد و متصل ہوجاتا ہے، کی چیز،

کی گوشے، کی عمل میں علیحد گی نظر نہیں آتی ، جدائی وانتشار اور الگ الگ، جزء جزء ، فرد
فرد ہوکرر ہنے والی حالت نہیں ہوتی ، مادہ میں جب بیا جمّاع وانعام پیدا ہوجاتا ہوتو
اس سے تخلیق و تکوین اور وجود ہستی کے تمام مراتب ظہور میں آتے ہیں۔ ای کو قرآن حکیم
نے اپنی اصطلاح میں مرتبہ تخلیق و تسویہ سے بھی تجیر کیا ہے۔ الّٰذِی خُلُق فَلَسُوّی ۔ (۲:۲۷) پس زندگی اور وجود نہیں ہے گراجماع وائتلاف ۔ اور موت و فنانہیں ہے گراس کی ضد۔ بہی حالت جب افعال واعمال پر طاری ہوتی ہوتی اخلاق کی زبان میں ماس کو خیر اور شریعت کی زبان میں عمل صالح اور حسّات کہتے ہیں، جب جسم انسانی پر علی اس کو خیر اور شریعت کی زبان میں عمل صالح اور حسّات کہتے ہیں، جب جسم انسانی پر طاری ہوتی ہے اور کی حالت ہے کہ جب قوی و جماعتی زندگی کی قوتوں اور کیلوں پر طاری ہوتی ہے اور اس کا ظہور تو می اقبال و تی اور ندگی ہوتی ہے اور اس کا ظہور تو می اقبال و تی اور نفوذ و تسلط کی شکل میں دنیا دیکھتی ہے۔ الفاظ بہت سے ہیں، معنی ایک ہے، مظاہر گو مختلف ہیں گراس کی طرح اس کا قانون حیات و وجود بھی ایک علی مقلف ہیں گراس کی ہوتی ہے و لنعم ماقبیل

اس حالت کی ضداشتات و انتشار ہے- اشتات شت سے ہے جس کے معنی لغت میں تفریق اورا لگ الگ ہو جانے کے ہیں- بقال شت جمعہم شتا وشتا تا و جا وَااشتا تا ای متفرقی النظام (مفردات ۲۵۲) قرآن حکیم میں ہے-

يَوُمَنِلِ يُصَدُّرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا (٢:٩٩) اور مِنُ نَبَاتِ شَتَّى اور وَّقُلُوبُهُمُ شَتِّى (١٥:٥٩) اى مختلفة - انتشار نشرے ہے-اس كَمْنَى بھى الگ الگ ہوجائے كے بين يخي تفرق كے سورہ جعدين ہے:-

فاذا قُضِينت الصَّلوةُ فانتشِرُوا (١٢: ١٠)

یعنی نَفَرُ قُوْا اشتات وانتشار ہے مقصود وہ حالت ہے جب اجتماع وائتلان کی جگدالگ الگ ہو جائے - متفرق اور پراگندہ ہونے اور باہم دگر علیحدگ و برگا گی ک حالت پیدا ہوجائے - بیحالت جب مادہ پرطاری ہوتی ہے تو تکوین کی جگد فساداور وجود کی جگہ عدم وفنا کا اس پراطلاق ہوتا ہے - جب جسم پر بیرحالت طاری ہوتی ہے تو اس کا نام پہلے بیاری اور پھرموت ہے، اعمال پر طاری ہوتی ہے تو اس کا قرآن کیم اپنی اصطلاح میں عمل سوء اور عصیان سے تعبیر کرتا ہے اور پھریپی چیز ہے کہ جب قوموں کی اجتماعی زندگی پر طاری ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ اقبال کی جگہ، ادبار، عروج کی جگہ تشفل ، ترتی کی جگہ تنزل، عظمت کی جگہ ذلت، حکومت کی جگہ محکومی، اور بالآخرزندگی کی جگہ موت اس پر چھا جاتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ قرآن نکیم نے جا بجااجتاع وائٹلا ف کوقو می زندگی کی سب سے بڑی بنیا داور انسان کے لیے اللہ کی جانب سے سب سے بڑی رحمت ونعت قرار دیا ہے اور اس کو اعتصام بعبل اور اس طرح کی تعبیرات عظیمہ سے موسوم کیا ہے۔ مسلمانوں کے اور پھرتمام عرب وجم سے اولین مادہ تکوین امت یعنی اہل عرب کو مخاطب کر کے اور پھرتمام عرب وجم سے فرمایا۔

وَاغْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَلاتَفْرَقُوْا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اِذْ كُنْتُمْ اعْدَآءَ فَالَّفَ بَيْنِ قُلُوبِكُمُ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِةِ اخْوَانًا ط (۱۰۳:۳)

سب سے بل جل کراور پوری طرح ا کھٹے ہوکراللّٰد کی ری مضبوط پکڑلو-سب کے ہاتھا ہی ایک حبل اللہ سے وابستہ ہواللّٰد کا بیاحسان یا دکروکہ کیسی عظیم الثان نعمت ہے جس سے وہ سرفراز کئے گئے۔

تمہارا بیرحال تھا کہ بالکل بکھرے ہوئے اورایک دوسرے کے دشمن تھے-اللہ نے تم سب کو باہم ملا دیا اور اکٹھا کر دیا ، پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے ، اب بھائی بھائی ہو گئے ہو-

اس کے بعد فر مایا کہ اشتات وانتشار کی زندگی کو بقاء وقیا منہیں ہوسکتا - وہ بلا کی ایک آگ ہے جس کے دیکتے ہوئے شعلوں کے او پر بھی قومی زندگی نشو ونمانہیں پا سکتی -

> وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمُ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ايتِه لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ٥٠٣٠٣)

> اورتمہارا حال پیتھا کہ آگ کے دیکتے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔

پراللہ نے تمہیں بچالیا ، اللہ اپ فضل و رحمت کی نشانیاں اس طرح کھولتا ہے۔ تا کہ کامیا بی کی راہ پالو-

یہ بھی جا بجا بتلا دیا کہ قوموں اور ملکوں میں اس اجتماع وائتلا نب کی صالح وحقیقی زندگی پیدا کروینامحض انسانی تد ہیر ہے ممکن نہیں ، دنیا میں کوئی انسانی تد بیرا مت نہیں پیدا کرسکتی - بیاکام صرف اللہ ہی کی توفیق ورحمت اور اس کی وحی و تنزیل کا ہے کہ بھر ہے ہوئے مکٹووں کو جوڑ کرایک بنا دی-

> لُوْ اَنْفَقُتَ مَافِى الْاَرُضِ جَمِيْعًا مَآالَفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيُزْحَكِيُمْ٥(٧٣:٨)

اگرتم زبین کا سارا نزانه بھی خرچ کرڈالتے جب بھی ان بھر ہے ہوئے دلوں کو محبت واتحاد کے ساتھ جوڑنہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ بی کافضل ہے جس نے متفرق دلوں کو اکٹھا کردیا اس لیے قران حکیم ظبور شریعت ونزول وہی کا پہلا نتیجہ بیقر اردیتا ہے کہ اجتماع وانحلا ف پیدا ہواور بار بار کہتا ہے کہ تفرقہ وانتشار اور شریعت ووجی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اور اس لیے بیہ نتیجہ شریعت سے یعنی عدوان اور اس کو بالکل ترک کردینے کا ہے۔
فَمَا اَخْدَلُفُواْ حَتَّى جَاءَ هُمُ الْعُلُمُ طرد ۱۳۵۱)

تُ اَنْیَنَهُمُ بَیْنَتٍ مِّنَ اُلَامُرِ فَمَا اَخْتَلَفُواۤ اِلَّا مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغُیّا وَانْیَنَهُمُ طَرْهُ ۖ : ١٤)

وَلاَتَكُونُولُوا كَالَّذِيُنَ تَفَرَّقُوا وَانْحَتَلَفُوا مِنْ بَعْدِمَاجَآءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ ط

اوراس بنا پرشارع نے اسلام اور اسلامی زندگی کا دوسرا نام جماعت رکھا ہے اور جماعت سے علیحدگی کو جاہلیت اور حیات جا ہلی سے تعبیر کیا ہے جبیسا کہ آگے بالنفصیل آئے گا۔

من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية- وغيرذالك <sup>ت</sup>

اورای بنا پر بکشرت وہ احادیث و آثار موجود ہیں جن میں نہایت شدت کے ساتھ ہرمسلمان کو ہر حال میں التزام جماعت اوراطاعت امیر کا تھم دیا گیا ہے۔ اگر چہ امیر غیرمستحق ہو، نااہل ہو، فاسق ہو، فالم ہو، کوئی ہو، بشرطیکہ مسلمان ہواور نماز قائم

ر کھے - ما اقامو الصلوۃ عما اور ساتھ ہی بتلا دیا گیا کہ جس فض نے جماعت سے علیمہ گی کہ راہ افتیار کی تو اس نے اپنے تئیں شیطان کے حوالے کر دیا - یعنی گراہی اور تفوکر اس کے لیے لازم ہوگئی ہے - زنجیر کا تو ژنامشکل ہوتا ہے - لیکن کوئی کڑی زنجیر سے الگ ہوگئی ہوتو ایک چھوٹے سے حلقہ کا تھم رکھتی ہے جس کوانگو تھے سے مسل دیا جاتا ہے - حضرت عمر اپنے خطبوں میں بار بار آنخضرت صلعم سے روایت کرتے ہیں -

عليكم بالجماعة فان الشيطان مع الفذة وهو من الاثنين العد<sup>ق</sup>

دوسری روایت میں ہے۔فان المشیطان مع الو احد لے (حدیث مبارکہ)

ایعنی جماعت ہے الگ نہ ہو، ہمیشہ جماعت بن کر رہو کیونکہ جب کوئی تنہا اور
الگ ہوا تو شیطان اس کا ساتھی ہوگیا، دوانسان بھی مل کر رہیں تو شیطان ان ہے دور
رہےگا - یعنی اتحادی اور جماعتی قوت ان میں پیدا ہوجائے گی - اب وہ راہ حق سے نہیں
بعتک سکتے - یہ الفاظم شہور خطبہ جابیہ کے ہیں، جوعبداللہ بن دینار، عامر بن سعد، سلیمان
بن بیار وغیر ہم سے مروی ہے - اور بیھقی نے امام شافعی کے طریق سے نقل کیا کہ
انہوں نے اجماع کے اثبات میں ای روایت سے استدلال کیا -

اى طرح حديث متواتر بالمعنى، عليكم بالسواد الاعظم فانه من شذشذ فى النار اور يدالله على الجماعة لايجمع الله امتى على الضلالة اوكما قال خطبة حضرت اليركه و اياكم والفرقة فان الشاذمن الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب الامن دعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولوكان تحت عما متى هذا – غير ذالك

اس بارے میں معلوم و مشہور ہیں ، آخری قول دیگر روایات میں بطریق مرفوع بھی منتقول ہے – خلاصہ سب کا بیہ ہے کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ ل کر رہو، جو جماعت سے الگ ہوا اس کا ٹھکا نہ دوز خ ہے – افراد تباہ ہو سکتے ہیں گر ایک صالح جماعت تباہ نہیں ہونے و سے گا کہ پوری جماعت تباہ نہیں ہونے و سے گا کہ پوری جماعت کا نبیت ہر حال میں التزام پر جماعت گراہی پرجمع ہوجائے – ای طرح نماز کی جماعت کی نبیت ہر حال میں التزام پر زور و ینا اور اگر چہ امام نا اہل ہولیکن سعی قیام اہل کے ساتھ التزام جماعت کو بھی جاری

رکھنا حتی کہ صلوا خلف کل ہوو فاجو کو آل میں بھی بھی کہی حقیقت مضم ہے کہ زندگی جائی زندگی جائزاد وفرقت ہر حال میں ہربادی وہلاکت ہے۔ پس جماعت کندگی جائز اد وفرقت ہر حال میں ہربادی وہلاکت ہے۔ پس جماعت کی حال میں باہر نہ ہونا چاہیے اور یہی سبب ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو قو می دعا مسلمانوں کو سکھلائی گئی۔ اس میں منتظم واحد نہیں بلکہ جمع ، حالا تکہ وہ دعا فر دافر داہر مومن کی زبان سے نکلنے والی تھی۔ اہفی نماللے ہوا حالہ المشمئة قیئم (۱:۵) فر مایا۔ اہدئی نہیں کہا گیا۔ یہاں لیے ہیں تاکہ ان کے اجماع وادر جماعت کی ہے اور فر دکا وجود اور اعمال بھی صرف اس لیے ہیں تاکہ ان کے اجماع وادر جماعت کی ہے اور فر دکا وجود اور اعمال بھی صرف اس کے ہیں تاکہ ان کے اجماع وادر ہونی کہا تالیف سے جیت اجماع جمع کا صیخہ آیا نہ کہ واحد کا اور اس لیے مسلمانوں کی باہمی ملاقات کے وقت جو امتیازی دعاسکھلائی گئی ، وہ جمع آئی ہے اگر چہ مخاطب واحد ہولیتی ملاقات کے وقت جو امتیازی دعاسکھلائی گئی ، وہ جمع آئی ہے اگر چہ مخاطب واحد ہولیتی المسلام علیک نہیں قرار دیا گیا۔ علت اس کی یہی ہے ، نہ کہ وہ جو گوگوں نے سمجھی ہے۔

اورای بنا پراحکام واعمال شریعت کے ہرگوشے اور ہرشاخ میں یہی اجماعی و ائتلا فی حقیقت بطوراصل اساس کے نظر آتی ہے ، نماز کی جماعت خسداور جمعہ وعیدین کا حال ظاہر ہے اور حج بجز اجماع کے اور کچھنیں ، زکو قاکی بنیا دمیں اجماعی زندگی کا قیام اور ہرفر دکے مال واندوختہ میں جماعت کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔

علاوہ ہریں اس کی ادائیگی کا نظام بھی انفرادی حیثیت سے نہیں رکھا گیا بلکہ جماعتی حیثیت سے نہیں رکھا گیا جیسا کہ بدشتی حیثیت سے بعنی ہر فرد کو اپنی زکو ق خرج کر دینے کا اختیار نہیں دیا گیا جیسا کہ بدشتی سے آج مسلمان کررہے ہیں اور جوصر بحاغیر شرع طریقہ ہے بلکہ مصارف زکو ق کی بھی اصلی صورت کی رقم امام و خلیفہ وقت کے سپر دکر دینے کا حکم ہے، پس اس کے خرج کی بھی اصلی صورت جماعت ہے - نہ کہ فرد - بدام کا کام ہے کہ اس کا مصرف تجویز کر لے اور مصارف منصوصہ میں سے جومصرف زیادہ ضروری ہواس کو ترجیح دیں - ہندوستان میں اگرامام کا وجود نہ تھا، جس طرح جمعہ وعیدین وغیرہ کا انتظام اسی عذر کی بنا پر کیا گیا، زکو ق کا بھی کیا جاتا تو پھر بیحقیقت کسی قدرواضح ہوجاتی ہے - اگران تمام مشہورا حادیث پرغور کیا جائے جن میں مسلمانوں کی متحد وقریت کی تصور کھینچی گئی ہے -

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمي في المؤمن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضاً المؤمن المومن كالبنيان يشد بعضه المؤمن المؤمنيات المؤمن المؤمن المؤمن المؤمنيات المؤمن المؤمن

لیعنی مسلمانوں کی قومیت الی ہے جیسے ایک جدیعتی جسم اور اس کے مختلف اعضاء - ایک عضویس در دہوتو ساراجہم در دمحسوس کرتا ہے اور اس کی بے چینی اور تکلیف میں اس طرح حصہ لیتا ہے جیسے خود اس کے اندر در دائھ رہا ہو نیز ان کی مثال دیوار کی تی ہے ؟ ہراین ند دوسری این سے سہارا پاتی اور اسے سہارا ویتی ہے - پھرتشبیک اصابع کر کے اس کی تصویر بتلا دی یعنی ایک ہاتھ کی اٹکلیاں دوسرے ہاتھ کی اٹکلیوں میں رکھ کر دکھلا کے اس کی تصویر بتلا دی یعنی ایک ہاتھ کی اٹکلیاں دوسرے ہاتھ کی اٹکلیوں میں رکھ کر دکھلا دیا کہ اس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا متصل ہے - سوان تمام تصریحات میں بھی ای حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اسلام کی قومیت متفرق اینٹوں کا نا منہیں ہے ، دیوار کا نام ہے ۔ الگ الگ اینٹ کا کوئی مستقل وجو دئیں ہے ، تو اجتماعی وجود ہے - یعنی دیوار کا ایک جزو ہے اور ان اجز اء کے ملئے سے دیوار متشکل ہوتی ہے ۔

اوریا در ہے کہ بیر جونماز میں تسویہ صفوف لینی صف بندی پر سخت زور دیا گیا ہے لینی صف بندی پر سخت زور دیا گیا ہے لینی صف بندی پر اور سب کے سرول ، سینول ، پاؤل کے ایک سیدھ میں ہونے پر لئسون صفو فکم او لیخالفن الله بین و جو هکم الربخاری شریف) اور روایت انس کی ، سووا صفو فکم فان تسویة الصفوف من اقامة الصلواة ( بخاری شریف ) ال

''وفی لفظ'' من مقام الصلواۃ۔ تواس میں بھی یکی بھید ہے اور تشریح کا میموقع نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن وسنت کی تصریحات و کمالات جومحتاج تغییر و کشف تھیں ایک ضخیم کتاب مجلد موسوم بتغییر البیان میں مفصل لکھ چکا ہوں۔

اس قانون الٰہی کے مطابق مسلمانوں کی قومی زندگی کے عروج کا اصلی دوروہی تھا جب ان کی قومی وانفرادی ، مادی ومعنوی ، اعتقادی وعملی زندگی پراجماع وائتلاف کی رحمت طاری تھی اور ان کے تنزل وادبار کی اصلی بنیاد اس وقت پڑی جب اجماع و ائتلاف کی جگداشتات وانتشار کی نحوست جھانی شروع ہوگئی –

ابتدامیں ہر مادہ مجتمع تھا - ہرطافت سمٹی ہوئی تھی - ہر چیز بندھی ہوئی تھی الکین

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قرآن كا قانونِ عروج وزوال 53 مولانا ابوالكلام آزادٌ من التعليم التعلق التعلق المعلم التعلق ا

بندر تئ تفرقہ وانتشار کی ایسی ہوا چلی کہ ہر بندھن کھلا ----- ہر جماؤ پھیلا اور ہر ملی جلی اور اسلم اللہ ہوکر منتشر اور تر بتر ہوگئی - قرآن کریم کے بتلائے ہوئے قانون تنزل اقوام کے مطابق بیہ حالت ہر چیز اور ہر گوشہ وجود وعمل پر طاری ہوئی اور ایک ہزار برس پر تین صدیاں گذر چکی ہیں کہ برابر طاری ہور ہی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ لوگ اسباب تنزل امت پر بحث کرتے ، طرح طرح کی علتیں تھہراتے اور طرح طرح کے ناموں سے موسوم کرتے چلے آرہے ہیں۔ حالانکہ قران وسنت اور عقلیات صادقہ کے ناموں سے موسوم کرتے چلے آرہے ہیں۔ حالانکہ قران وسنت اور عقلیات صادقہ کے نزویک تنزل کے تمام فسادات و نتائج صرف اسی ایک چیز کا بتیجہ ہیں۔ اس ایک حقیقت کو کتنے ہی مختلف ناموں سے پکاروگر اصل علیہ اس کے سواکوئی نہیں۔

قو توں کے انتشار کا دورساری چزوں پر طاری ہوا – کیکن یہاں صرف ایک ہی پہلو واضح کرنامقصود ہے۔ انخضرت صلی الله علیہ وسلم کا وجود اسلامی طاقت کی اصلی مخصیت تھی - آ ب جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صرف ایک ہی دائی شریعت یا عامل وحی کی جگہ خالی نہیں ہوئی – بلکہ ان ساری قو تؤں ،سار ہےمنصو بوں ساری حدیثیتوں ا در ہر طرح کےنظری عملی اختیارات وقو کی کی جوآپ کی شخصیت مقدسه میں انکھی تھیں اور جن کا آپ کے تنہا و جو دمقدس میں جمع ہونا اسلام کی شرعی و دینی خصوصیات میں سے تھا - اسلام کا دا عیمسیحیت کےمقدس پہاڑی واعظ کی طرح صرف ایک اخلاقی معلم ہی نہ تھا اور نہ ہی و نیا کے فاتح حکمرا نوں کی طرح محض ایک جہا تگیرا ور عالم ستان شہنشاہ تھا - اسلام نے وین کو دنیا ہے اور شریعت کو حکومت و جہانبانی ہے الگ نہیں رکھا - وہ پیسکھلانے آیا تھا آ كددين ودنيا دونهيں ايك بى چيز بين اور شريعت سے حكومت وسلطنت الگنهيں - بلكه تجی حکومت اور خدا کی مرضی کے مطابق سلطنت وہی ہے جس کوشریعت نے خو و پیدا کیا ہو - پس اسلام کے داعی کا وجودایک ہی وقت میں ان تمام حیثیتوں اورمنصوبوں کا جامع تھا جو ہمیشہ دنیا کی صد ہامختلف شخصیتوں کے اندرمنقسم رہی ہے۔ وہ اللہ کا پنجبرتھا - شریعت کا مقنن تها ، امت کا بانی تها ،ملکوں کا حاکم اور سلطنت کا ما لک تھا - وہ اگر پتوں اور حیمال ہے پٹی ہوئی معجد کےمنبر پر وحی الٰہی کا تر جمان اورا نسانی سعادت و ہدایت کا واعظ تھا تو ای کے صحن میں کین کا خراج تقسیم کرنے والا اور فوجوں کومیدان جنگ میں جیجنے کے لیے سپه سالا رکشکر بھی تھا - وہ ایک ہی وقت اور ایک ہی زندگی میں گھروں کا نظام معاشرت

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

درست کرتا ، نکاح وطلاق کے قوانین نافذ کرتا ، ساتھ ہی بدر کے کنارے وشمنوں کا تملہ بھی روکتا اور مکہ کی گھا ٹیوں میں ہے ایک فاتح حکمران کی طرح نمایاں بھی ہوتا تھا - غرضیکہ اس کی ایک شخصیت کے اندر مختلف صیشیتیں اور مناصب جمع تھے - اسلام کا نظام دینی یہی تھا کہ بیساری قوتیں ایک ہی فرد میں جمع رہیں ---- جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو خلفا راشدین کی خلافت خاصہ اسی اجتماع قوگی و مناصب پرقائم ہوئی اور اس لیے اس کو منہاج نبوت سے تعبیر کیا گیا یعنی بید نیا بت ٹھیک ٹھیک ہرلحاظ اور ہر پہلو اور اس لیے اس کو منہاج نبوت سے تعبیر کیا گیا یعنی بید نیا بت ٹھیک ٹھیک ہرلحاظ اور ہر پہلو سے جامع نبوت کی تجی قائم مقائی اسپنے اندر رکھتی تھی۔

منصب نبوت مختلف ا جزاء نظر وعمل ہے مرکب ہے۔ ازاں جملہ ایک جزووجی سخزل کا مورد ہونا اور شریعت میں تشریح و تاسیس قوانین کا اختیار رکھنا ہے بعنی قانون وضع کرنا اور اس کے وضع و قیام کی معصو مانہ وغیر مسئولانہ قوت ، اس جزء کے اعتبار ہے ، نبوت آپ کے وجود پرختم ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے شریعت و قانون کے وضع و قیام کامل ہو چکا ہے۔

جب نعمت کامل ہو چکی تو پھر کامل چیز کو ہی ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔اس کی جگہ کسی دوسری چیز کا آنانقص کا ظہور ہوگا نہ کہ پھیل کا -

> اَلْيَوُمْ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نَعُمَتِيُ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلاَمَ دِيْنًا ط (٣:٥)

> لیکن منصب نبوت اس اصلی جز کے ساتھ جہت سے طبعی اجزاء پر بھی مشتل تھا اور ضرور تھا کہ ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ اس چیز کومخلف احادیث میں مخلف تعبیرات سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت عمر کے لیے محدث (بالفتح) کا مقام بتلایا گیا،علاء کوانبیاء کا وارث کہا گیا۔معتبرات صادقہ کونبوت کا چالیسوال جزءقرار

> > ويا –

 فوج وحرب، فتح وعمران ممالک، ریاست مجالس شوری غرض جہاں بانی و حکمرانی کے تمام منصب تنہا اپنی شخصیت کے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے ٹھیک اسی طرح خلافت خاصہ میں بھی خلفاء راشدین کا تنہا و جو دان ساری نظری وعملی قو توں اور تمام منصوبوں کا جامع ہوا۔ وہ ایک ہی وجو د کے اندر صاحب ایامت وخلافت بھی تنے ، صاحب اجتہا دوقضا بھی تنے ، صاحب سیاست اور نظم و احکام بلاد بھی۔ اصلا امامت کبری کا مقام اجتہا دوینی اور سیاست مکلی دونوں سے مرکب ہے۔ اس لیے ان کی امامت میں بید ونوں قسمیں اپنی تمام شاخوں کے ساتھ اکھی تھیں۔

حضرت عمرٌ مسجد کے دارالشوری میں مسائل شرعیہ کا بہ حیثیت ایک مجتمد کے فیصلہ کرتے تھے۔ عدالت میں مقد ہے سنتے تھے اور دیوان فوجی میں فوجوں کو شخواہ با شنتے تھے۔ اگر وہ نماز جنازہ کی معین تکبیرات پرصحابہ کا اجماع کراتے تھے تو را توں کو شہر میں گشت لگا کرا حساب کا فرض بھی ادا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں احکام بھی وہی جیجے اور روم کے سفیر کو بہ حیثیت شہنشاہ اسلام اپنے سامنے بھی وہی بلاتے۔

ای طرح نبوت کا مقام تعلیم و تربیت امت کی مخلف تو توں سے مرکب تھا -قرآن تھیم نے ان کو تین اصولی قیموں میں بانٹ دیا -

> يَتُلُوُا عَلَيُهِمُ اللهِ وَيُزَكِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحَكْمَةَ وَرَبَالِهِمُ اللهِ

والجِحْمَهُ عَلَيْهِ ٢:١٢) تلاوت آیات ، تزکیه نفوس اورتعلیم کتاب وحکمت - خلفائے راشدین ان

ملاوت ایات ، بر نیدهوں اور یم نماب وسمت مسطفاح راحمدین ان تینوں منصبوں میں وجود نبوت کے نائب تھے۔ وہ منصب اجتہاد و قضاء شرح کے ساتھ قوت ارشاد و تزکید نفوس و تربیت بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک صاحب وحی کی طرح خدا کے کلام کی منادی کرتے ۔ ایک نبی کی طرح تعلیم و کتاب اور حکمت وسنت سے امت کی تربیت ویرورش کرنے والے تھے۔

وہ ایک ہی وجود میں ابوصنیفہ وشافعی بھی تصاور جنید وشل بھی بختی وحما دبھی تنصے اور ابن معین و ابن را ہویہ بھی ،جسموں کا نظام بھی انہی کے ہاتھ میں تھا اور دلوں کی حکمرانی بھی انہی کے قبضہ میں تھی - یہی حقیقت اور کامل معنی منصب نبوت کی نیابت کے جیس اور اور اس کے اعمال بھی اعمال نبوت کا آخری جزء تھے کہ: -

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الله اوراى طرح وعضوا عليها بالنواجز كحكم مين نهصرف سنت عهدنبوت بلكه خلافت راشده وخاصه كي سنت بھی داخل ہوئی اور شرح اس سرالٰہی کی بہت طولا نی ہے۔ یہاں محض اشارات مطلوب

کیکن جبیبا کہ پہلے سے خبر دے دی گئی تھی ، اجتاع وائتلا ف کی – یہ حالت حضرت علیٰ برختم ہوگئی - اس کے بعد سے اشتات وانتشار کا دورشر وع ہوا - از اں جملہ مرکزی قو توں اورمنصوبوں کا انتشار واشتات تھا جس نے فی الحقیقت امت کا تمام نظام شرع واصلی درہم برہم کر دیا - خلافت خاصہ کے بعد بیرساری کیجا قوتیں الگ الگ ہو گئیں - ایک وجود کی جگه مختلف وجودوں میں ان کا ظہور اورنشو ونما ہوا - حکومت و فر ما زوائی کا نکزا الگ ہو کر مجردیا دشاہی کی شکل میں آ گیا - اس کی طرف اشارہ تھا الخلافة بعدی ثلاثون سنة ثم ملک فناس کے بعرصرف یا دشاہی ہی روگئی ، اجتہا دا ور قضاء شرعی کا جزء خلافت ہے الگ ہوا - مجتہدین وفقہا کی ایک جماعت پیدا ہوگئی - انہوں نے بیدکا مسنجالا ، اسی طرح تعلیم و تربیت روحانی کے کاروبار سے نظام حکومت بالکل الگ ہوگیا -

يهلي خلافت كي ايك ہي بيعت تمام مقاصد كي كفيل تقى - اب خليفه كا وجود محض یا دشاہی کے لیے اور فقہا کا مجر داشنیاط احکام ومسائل کے لیے رہ گیا - تز کیدنفوس اور ارشاد قلوب کے لیے ایک دوسری بیعت مستقلا قائم ہوئی جو بیعت تو یہ و ارشاد - اس طرح اصحاب طریقت وتصوف کی بنیاد بڑی ، پہلے صرف ایک وجود تھا ، وہ یا دشاہ ، مجتمد ، مرشد ، قاضی القصاة ، سیه سالا ربنگ ، میرعدل واحتساب ،سب کچه تھا - اب بیساری تو تیں الگ الگ ہوگئیں حکومت وفر ما نروائی الگ الگ وجود میں آئی – اجتہا د اور تقیہ کے لیے دوسرا وجود مرکز بنا، قضا کے لیے تیسرا ارشاد ونز کیہ، قلوب کے لیے چوتھا وہلم جرغرضیکہ عہدا بتماع قومی ومناصب کے بعد دورا نتشاری قوی ومناصب شروع ہوکر رفتہ ر فقہ کمال ظہور وبلوغ تک پہنچے گیا -حتی کہ بہتما مقو تیں اس طرح ایک دوسرے ہے برگا نہ ومخالف ہو گئیں کہ یا تو ایک ہی وجود میں جمع تھیں یا اب مختلف وجودوں میں بٹ کر بھی متفق نه ره مکیس - اختلا ف صرف تعد دو تنوع مین نہیں ریا بلکہ اختلا ف قضاء کی شکل بھی پیدا ہوگئ - يہي سب سے بردي مصيبت و ہلاكت تقى جوامت يرطاري ہوئى -

مسلمانوں کے تنزل واد بار کی اصلی علت پیہے – وہ افسانے نہیں ہیں جن میں تم سرمست ہو – افسوس کہ سطحی و جزئی حالات کی استغراق نے اصلی اسباب وعلل پرغور کرنے کی تمہیں بھی مہلت نہ دی اور بحث ونظر میں پورپ کی تقلید سے آ زاد نہ ہوسکے کہ خالص اسلامی فکر ونظر سے اسباب ترتی و تنزل پر تد برکرتے –

مولا ناابوالكلام آ زادٌ

غرضیکہ خلافت راشدہ کے بعد سلسلہ خلافت قائم ہوا - خواہ وہ قرشی رہا ہویا غیر قرشی ، مجر د ملو کی و یا دشا ہی کا سلسلہ تھا اور بجز چند مشکنی او قات کے جیسا کہ عہد حضرت عمر بن العزيز، بينهايت نبوت كے تقريباتمام اجزاے يك قلم خالى رہا-منصب بث يكے تھے۔قو تیں منتشر ہو چکی تھیں - البتہ جوانقلاب سلطان عبدالحمید خاں کے زمانے میں ہوا ا ورجس کا نتیجه به لکلا که سلاطین عثانیه کی خلافت طریق استبدا دی وشخصی طریق شور کی میں تبدیل ہوگئی - سوبلا شبہ خلافت راشدہ کی طرف عود ور جعت کا ایک پیرمبارک قدم تھا جس کے لیے شوری اور یارلیمنٹ کا ہوناسب سے پہلی شرط ہے۔لیکن ان جزئی مستثنیات کے علاوہ تمام حالات و خصائص ہر دور اور ہرسلسلے کے وہی رہے جو ایک جامع لفظ ملک عضوض میں بتلا دیے عے تھے۔ اوراس میں بھی بھی کوئی نمایاں اور یا ئیدار تبدیلی نہ ہوئی -لیکن یہاں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ قو می ترتی و فلاح کے لیے جماعت کی تشکیل میں پانچ مرا تب کا لحاظ ضروری ہوگا یعنی اجتماع ، اتحاد ، ائتلا ف ، امتزاج اورا نظام ہیہ یا نچ عناصر ہیں جو ہرقو می تنظیم کے لیےضر وری ہیں اوران میں تر تیب فطری طور پریمی ہو گی جو یہاں ذکر ہے-سب سے پہلے درجہا جمّاع ہوگا - پھرائتلا ف اس کے بعدامتزاج اورسب کے آخر میں انتظام ہوگا - جس قوم نے یہ پانچ مراتب طے کر لیے توسمجھو کہ اس نے عروج وارتقاء فلاح و کامرانی کی سب منزلیں مطیرکرلیں اب اس کے لیے منزل مقصو دیک پہنچنا مشکل نہیں -

جماعت سے مقصود یہ ہے کہ افراد کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جس میں انتخاد ، امتزاح ، اورنظم ہو - اتخاد سے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے انٹمال حیات میں منتشر نہ ہوں - ایک دوسرے سے جوئے ہوں اوران کے تمام انٹمال مل جل کرانجام پائیں -کسی گوشہ تمل میں بھی چھوٹ اور بے گانگی نہ ہو ، ائٹلا ف کا مرتبہ اتخاد سے بلند تر ہے -

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اتحاد صرف باہم مل جاتا ہے ، ضروری نہیں کہ کسی تناسب کے ساتھ ترکیب ہوئی ہولیکن اکتلاف سے مقصود ایبا اتحاد ہے جوش اتحاد ہی نہ ہو بلکہ ایک سیح و مناسب ترکیب کے ساتھ اتحاد ہو یعنی منتشر افراداس طرح باہم ملے ہوں کہ جس فردگواس کی صلاحیت وقوت کے مطابق جو جگہ لمنی چاہیے ، وہی جگہ اسے ملی ہو اور ہر فردگی انفرادی قوت کو جماعتی ترکیب میں اتنا ہی دخل دیا جائے ، جتنی مقد ارمیں دخل پانے کی اس میں استعداد ہے۔ ایسانہ ہو کہ زید کو سردار ہونا چاہیے بہتی ماس سے چاکری کا کا م لیا جائے اور عمرکی قابلیت کا عضر چھٹا تک بھر جز و جماعت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اس کو سیر بھر قرار دے دیا جائے ۔

امتزاج ترکیب کا تیسرا درجہ ہے ، اس میں کمیت سے کیفیت حاصل کرسکتا ہے ویبا ہی مزاج اس کے ساتھ ملا یا جائے - بید نہ ہو کہ دوا یسے آ دمیوں کو ملا دیا گیا ، جن کی طبیعت وخصلت اور استعداد وصلاحیت با ہم دگرمیل نہیں کھا عتی اور اس لیے خواہ کتنا ہی دونوں کو ملا وکئین تیل اور پانی کی طرح ہمیشہ الگ ہی نظر آئیں گے - باہم مل جمل کریک جان نہ ہویا ئیں -

اللہ تعالی نے جس طرح عناصر کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ باہم دگر مل کر ایک مرکب وجود میں متشکل ہوں ، افراد انسانی کو بھی اس لیے پیدا کیا تا کہ ان کے باہم ملنے سے جماعت پیدا ہو - جماعت ایک مرکب وجود ہے - افراد اس کے عناصر ہیں - فرد بجائے خود کوئی کا مل وجود نہیں رکھتا - محض ایک مثیٰ ہے اور جب تک اپنے بقیہ کھڑوں سے مل نہ جائے ، کا مل وجود نہیں پاسکتا - لیکن یہ باہم ملنا امتزاج کے ساتھ ہونا چاہے تا کہ کھڑا اپنے صحح ومنا سب کھڑ ہے کے ساتھ مل کر اس طرح جڑ جائے کہ معلوم ہو کہ یہ تھیندا ک انگشتری کے لیے تھا - لقم سے مقصود جماعت کی وہ تر بیتی و تقویمی صالت ہے جب اس کے انہام افراد اپنی اپنی جگہوں میں قائم ، اپنے اپنے وائر ہیں محد وداور اپنے اپنے فرائفن و انتمال کے انجام دیے میں سرگرم ہوں ۔۔



## حواشي

|    | مفرادات امام راغب ٩٥                            |
|----|-------------------------------------------------|
| J  | مفرادات 19                                      |
| ٤  | منداحمه ۱/ ۲۷۵٬ ابخاری: کتاب الفتن ۴۵۵٬ ۷۰۵     |
| £  | مسلم كتاب الإمارة ص _179                        |
| 4  | سنن البيهقي 🖊 ٩١                                |
|    | مفكلوة بإب الاعتصام السبه                       |
| ځ  | مفكلوة: باب الاعتصام ال ٣٠٠                     |
| 2  | سنن البيهقي :۴/ ١٩   قال البيهقي ضعيف           |
| •  | البخارى: كتأب الأدب ١٥١١                        |
| 1  | البخارى: كماب الأدب ٢٠٢٧.                       |
| 1  | ا بخاری: کماب الاذان ۱۷۷                        |
| 11 | ا بخارى: كمّاب الأذان ٢٢٣                       |
| IJ | البخارى: كتاب التعبيرص: ١٩٩٠                    |
| T  | الترندى: ابواب العلم ٢٦٨١ وقال هذا حديث حس صحيح |
|    | راسي الفتر المواديو                             |

# مركزيت قوميه

اس کے بعد اہم مسکلہ اتباع خلیفہ کا ہے۔ خلیفہ خلف سے ہے۔ خلف کے معنی جانشینی اور قائم مقامی کے ہیں ،خواہ یہ نیابت و جانشینی امور حسنہ میں ہویاا عمال قبیحہ میں ، ہر صورت میں خلافت اور نیابت ہے بنی نوع انسان کو اللہ تعالی نے اپنا خلیفہ فر مایا ہے کیوں کہ انسان بھی اپنے خالق کا اپنے اعمال واحوال تکویدیہ اور افعال و کیفیات طبیعہ میں اینے خالق کا قائم مقام اور جانشین ہے- ایسے ہی امور شرعیہ اور معاملات تشریعیہ میں بھی اس کی نیابت و قائم مقا می کا شرف اس کو حاصل ہے۔ امور شرعیہ میں اس کی قائم مقا می اور جانشینی اس طرح ہو گی کہ نظام عدل و قانون انصاف کو اینے شہنشاہ خقیقی کی ا جانب سے نافذ اور جاری کرنے کاحق اس کو ہوگا - بنابریں خلافت اقتد ارارضی کا نام ہے۔ بیکوئی اقتد ارساوی نہیں ۔ جس کے پاس ارضی اور زمینی حکومت واقتد ارہے ، وہ خلیفہ ہے ور نہبیں ،اس اجمالی تمہید کے بعد سب سے زیادہ اہم مسئلہ سامنے آتا ہے بعنی اسلام کا وہ نظام شرعی جو ہرمسلمان کوخلیفہ وقت کی معرفت اور اطاعت پر ای طرح مجبور کرتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یر۔ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم نہ د ہے ،اسلام کا قانون اس بار ہے میں اپنی تمام شاخوں اور تعلیموں کی طرح فی الحقیقت کا ئنات ہتی کے لدنی نظام کا ایک جزواورا قوام ہتی کی زنجر فطرت کی ایک قدرتی کڑی ہے - کا ئنات کے ہر حصداور ہر گوشد میں ہم ویکھتے ہیں

کہ اللہ کی قدرت وسنت ایک خاص نظام پر کارفر ما ہے جس کو قانو ن مرکزیا قانون ادوار سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یعنی قدرت نے خلقت و نظام خلقت کے بقا و قیام کے لیے ہر جگہ اور ہر شاخ وجود میں بیصورت اختیار کر رکھی ہے کہ کوئی ایک وجود تو بمنز لہ مرکز کے ہوتا ہے اور بقیہ اجمام ایک دائر کے کی شکل میں اس کے چاروں طرف وجود پاتے ہیں اور پورے دائر کی کی زندگی اور بقاء پر موقوف پورے دائر کی کی زندگی اور بقاء پر موقوف ہوتی ہوتی نہ دائر ہے کہ اجمام اپنے مرکز سے الگ ہوجا کیں ہوتی ہے۔ اگر ایک چشم زون کے لیے بھی دائر ہ کے اجسام اپنے مرکز سے الگ ہوجا کیں یا مرکز کی اطاعت و انقیاد سے باہر ہو جا کیں تو معا نظام ہستی در ہم برہم ہو جائے اور دائر ہ کی اکی ہستیاں مرکز سے الگ رہ کر کبھی قائم و باتی نہ رہ میں گی ۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو بعض اصحاب اشارات نے یوں تعبیر کیا ہے کہ الحقیقة کا مکرہ اور اصحاب فتو حات نے کہا کہ دائر ہ قاب قوسین ہے۔

یہ قانون مرکزیت و دائرہ نظام ہتی کے ہر جزء اور ہر حصہ میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ نظام مشمی جو ہمارے اوپر ہے ، ستاروں کی مخبان آبا د کرؤں کا بیہ صحرائے بے کنار ، زندگی اور حرکت کا بیرمحیر العقو ل طلسم کیا ہے؟ کس نظام پر بیہ پورا کارخانہ چل رہا ہے۔ اس قانون مرکزیت پرمتحرک سیاروں کے حلقے اور دائر ہے ہیں۔ ہروائرہ کا نقطہ حیات وبقاء سورج کا مرکزی نقطہ ہے۔ تمام ستارے اپنے اپنے کعبہ مرکز کا طواف کر رہے ہیں اور ہر دائرہ کی ساری زندگی اور بقا مرکز مثم کی اطاعت وانقتیا دیر موقوف - - ذَالِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ (٩٧:٢) خود مارى زين بحى ايك ايے ہی دائر ہ کی ایک کڑی ہے اور شب وروز اپنے مرکز کے طواف وانقیا دمیں مشغول ہے۔ ہرستارے کےطواف و دوران کے لیے حکمت الٰہی نے ایک خاص راہ اور ایک خاص زمان قراردے دیا ہے-وہ اس سے باہر نہیں جاسکتا'سب بیحکم وله اسلم من فی السموت والارض(٨٣:٣) بحكم ألَمُ تَوَ أَنَّ اللَّهَ يَسُجُدُلُهُ مَنُ فِي السَّمَوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ (١٨:٢٢) فداك بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی اپنی جگہ میں کا م کررہے ہیں - لا الشَّمْسُ يَنْبَغِيُ لَهَا آنُ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَّسُبَحُونَ ٥ (F+: MY)

قانون مرکزیت کا یہ پہلا اور بلند ترین نظارہ تھا۔ اب اس کے بعد جس قدر یہ نے اتر تے آئیں ۔گے اور حرکت و حیات کی بلندیوں سے لے کر زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے گوشوں تک نظر ڈ الیس گے۔ ہر جگہ زندگی اور بقااس قانون سے وابسۃ نظر آئے گی۔ عالم نبا تات میں درخت کود کھواس کی ایک مجتمع وحدت کتنی وسیع کثر ت سے مرکب ہے، ڈ الیاں ہیں، شاخیس ہیں، سے ہیں، پھول ہیں لیکن سب کی زندگی ایک ہی مرکز یعنی جڑسے وابسۃ ہے۔ جو نہی جڑسے کوئی شاخ الگ ہوئی، موت و فنا اس پر طاری ہوگئی۔ آفاق کو چھوڑ کر عالم النفس کی طرف آؤاور خود اسپنے و جود کود کھوجس کے دیکھنے کے لیے نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تہبارے و جود کتنے مختلف ظاہری و باطنی اعشاء سے مرکب ہیں۔ اجسام اور و جود کی ایک پوری ستی ہے جوتم میں آباد ہے۔ ہرجم کا ایک فعل مرکب ہیں۔ اجسام اور و جود کی ایک پوری ستی ہے جوتم میں آباد ہے۔ ہرجم کا ایک فعل ہے اور ایک خاصہ لیکن دیکھو یہ ساری آبادی سی طرح ایک ہی مرکز کے آگے سر بسچو د

سب كى حيات كامركز صرف قلب ہے- اس سے الگ ره كرا يك عضو بھى زنده نميس ره سكتا - الا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الحسد كله واذا فسددت فسد الحسد كله ألاوهى القلب

اسلام فی الحقیقت سنت الله اور فطرت الله ہی کا دوسرا تا م ہے - اگر لوع انسانی کی سعاوت وارتقاء کے لیے قانون اسلام ای فاطر السموات ولارض کا بنایا ہوا ہے جس نے تمام کا کنات کے لیے قانون حیات بنایا تو ضرور ہے کہ دونوں میں اختلاف نہ ہو بلکہ پہلا قانون پچھلے قانون عام کا ایک ایبا قدرتی جزء تظرآئے جیسے زنجیرکی ایک کری -

پس اسلام کا نظام شرع بھی ٹھیک ٹھیک ای قانون مرکزیت پر قائم ہوا - قرآن نے یہ چھتے تھا ہے۔ یہ اسلام کا نظام شرع بھی ٹھیک ٹھیک ای قانون مرکزیت پر قائم ہوا - قرآن نے یہ چھتے تھا جا واضح کی ہے کہ جس طرح اجسام واشیاء کی زندگی اور حرکت کا مرکز ومحور سورج قانون مرکزیت پرموقف ہے جس طرح ستاروں کی زندگی اور حرکت کا مرکز ومحور سورج کا وجود ہے - اس طرح نوع انسانی کا بھی مرکز سعاوت انبیاء کرام کا وجود ہے - پس ان کی اطاعت وانقیا و بقاء حیات کے لیے تا گزیر تھبری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله ط (٦٣:٣)

ونیا میں کوئی نی نہیں آیا گراس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس لیے فرایا ۔ فلا وَرَبِّکَ لا یُومِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیْمَا شَجَوَ بَیْنَهُم ثُمُّ لایَجِدُوا فِی اَنْهُ سِهِم حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِمُوُا تَسْلِیْمُاه (٣٥: ٧٥) لایکجدُوا فِی اَنْهُ سِهِم حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِمُوُا تَسْلِیْمُاه (٣٥: ٧٥) لَقَدُ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ (٣٣: ٢١) پھر قوم وطت کے بتاء کے لیے برطرح کے دائرے اور برطرح کے مرکز قرار دیے۔ اعتقاد میں اصلی مرکز عقیدہ تو حید کو تم برایا جس کے گردتمام عقائد کا دائرہ قائم ہے۔

عبادت میں نماز کومر کزعمل تھہرایا جس کے ترک کر دینے کے بعدتمام دائر ہ اعمال منہدم ہوجا تا ہے-

فَمَنُ آقَامَهَا آقَامَ الدِّيْنَ وَمَنُ تَرَكَهَا فَقَدُ هَدَم الدِّيْن اوراى لِي يَ بات ہوئی کہ کَانَ آصُحَابُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لايرونَ شَيْفًا مِنَ الاَعْمَال تَرَكَهُ كُفُر غَيْرَ الصلاة للهُ (رَبْر) يَعِيْ صحابه كرام كَيْمُل كَرْرُن السلام للهُ عَلَي كوابكرام كيم مَل كرد يَ كوفرنين يَحِت شعه مُرْن الكرد كرد الله طرح تمام قوتوں اور مكول كارضى مركز سعادت وادى حجاز كا كعبالله قرار پايا۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعُبَهَ الْبَيْتَ الْمَحْرَامَ قِيلُمَّا لِلنَّاسِ (٩٧:٥) پرغور كرو اور چونكه يهم كزهم رااس ليے تمام دائره كارخ بھى اس طرف ہوا -خواه دنيا كى كى جہت میں مسلمان ہوں لیکن ان كامر كزاى طرف ہوتا جا ہے-

وَحَيْثُ مَاكُنْتُمُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ط (١٣٣:٢)

پھر جس طرح شخصی واعتقادی اورعملی زندگی کے لیے مراکز قرار پائے ،ضرور تھا کہ جماعتی اور ملی زندگی کے لیے بھی ایک مرکزی وجو د قرار پائے -لہذاوہ مرکز بھی قرار دے دیا گیا-تمام امت کواس مرکز کے گر دبطور دائر ہ کے تھہرایا اس کی معیت ،اس کی رفاقت ،اس کی اطاعت ،اس کی حرکت پرحرکت ،اس کے سکون پرسکون ،اس کی طلب پر لبیک اور اس کی دعوت پر انفاق جان و مال ہر مسلمان کے لیے فرض کر دیا گیا ---- ایبا فرض جس کے بغیروہ حاہلیت کی ظلمت سے نکل کر اسلامی زندگی کی روشنی میں نہیں آ سکتا - اسلام کی اصطلاح میں اس قومی مرکز کا نام خلیفہ اور امام ہے اور جب تک یہ مرکز اپنی جگہ سے نہیں ہتا ہے بعنی کتاب وسنت کےمطابق تو اس کا حکم ہے ہرمسلمان پر اس کی اطاعت واعانت ای طرح فرض ہے جس طرح خو داللہ اوراس کے رسول کی -يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْآ أَطِيُعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي ٱلْآمُرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الِّي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ ٱلْأَخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌوَّ ٱحُسَنُ تَأُويُلاً ٥٩: ٥٩) مسلمانو!اطاعت کرواللہ کی ،اس کے رسول کی اورتم میں جواولولا مرہو،اس کی-پھرا گرکسی معاملہ میں تم مختلف ہو جاؤ تو جا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو اوراس کے فیصلہ پرمتفق ہو جاؤ-

اس آیت میں بالتر تبیب تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے ، اللہ کی ، رسول کی اور مسلمانوں میں جو اولوالا مر ہو ، اس کی - اللہ کی اطاعت کتاب اللہ کی اطاعت ہے-رسول کی اطاعت سے مقصود سنت قول وقعل ہے۔ باقی رہی اطاعت اولوالا مرتو نہایت توی اور روشن دلیل موجود ہیں کہ اولوالا مرسے مقصود مسلمانوں کا خلیفہ وا مام ہے جو کتاب وسنت کے احکام نا فذ کرنے والا ، نظام امت قائم رکھنے والا اورتمام اجتہا دی امور میں صاحب تھم وسلطان ہے-

اولابحكم القرآن يفسر بعضه بعضا ،اولوالامركى تغير خودقرآن بى کے اندر تلاش کرنی چاہیے۔ ای سورت میں آ گے چل کر پیلفظ دوبارہ آیا ہے۔ وَإِذَا جَآءَ هُمُ أَمُرٌ مِّنَ الْأَمُنِ آوِالُحَوْفِ أَذَا عُوْابِهِ وَلُوَرَقُوهُ إِلَى الرَّسُول وَ إِلَىٰ أُولِي أَلاَمُو مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبُطُوْ نَهُ مِنْهُمُ طِرْ٨٣:٨٠) اور جب کوئی امن یا خوف کی خبر ان تک پنجتی ہے تو بلاسو ہے سمجھے نوگوں میں پھیلا دیتے ہیں حالاتکہ اگر وہ اللہ کے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے جوان میں اولوالامر ہیں تو فورااصلیت کھل جاتی اوروہ اس خبر کے ہے جموٹے ہونے کا پیتدلگا لیتے -

اس آیت میں ایسے وقتوں کا ذکر کیا گیا ہے جب امن وخوف لینی صلح و جنگ

اور فتح وشکست کی افوا ہیں ملک میں پھیلتی ہیں اور بے اصل خبروں کی اشاعت ہے لوگوں میں اضطراب اور غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ الیی صور تیں منافقین اوربعض ضعیف القلب مسلمانوں کی وجہ سے عہد نبوی میں بھی پیش آ جاتی تھیں - پس فر مایا کہ جب کوئی افواہ سنو تو پہلے اللہ کے رسول اور اولوالا مرتک پہنچاؤ تا کہ وہ اس کی صحت و عدم صحت کی تحقیق کر لیں اورخبر کی نوعیت اور را و بوں کی حالت پرغور کر کے صحح نتائج کا استنباط کریں - ایبا نہ كروكه جبال كو كي افواه تني فورااس يريقين كرليا اورلوگوں ميں پھيلا ناشروع كرديا -

ابغور کرنا جا ہے کہ اس آیت میں اولوالا مرسے مقصو دکون لوگ ہو سکتے ہیں - بیرظا ہر ہے کہ ذکرامن وخوف کے حالات کا ہے بعنی سلح و جنگ اور فتح وشکست کا - ان حالات كاتعلق صرف حكام وامراء ملك ہى سے ہوسكتا ہے، علماء وفقبا سے نہيں ہوسكتا -معالم نظم ملک و قیام امن کا ہے ، اشنباط مسائل اور حلال وحرام کانہیں - پس لامحالہ شلیم کر نا بڑے گا کہ اولوا لا مرہے مقصو دو ہی لوگ ہیں جن کے سپر د ملک کا انتظام اور جنگ و امن کانظم ونسق ہوتا ہے اور جوان خبروں کی تحقیق کر سکتے ہیں - یعنی ارباب حکومت و

ٹا نیا، کتاب دسنت اورصدراول کے آٹارعربیت برغور کرنے سےمعلوم ہوتا ہے کہ لفظ امر جب الیم ترکیب کے ساتھ بولا جائے جبیبا کہ یہاں ہے تو اس کا اطلاق عموما حکومت وسلطنت ہی کے معنوں پر ہوتا ہے۔ احادیث میں بیاستعال کثرت سے موجود ہے کہا یک صاحب نظر کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں - نیز لفت کی بنا پر بھی ظاہر ہے کہ امر کے معنی تھم کے ہیں اور اولی الا مر کے معنی امام بخاریؓ نے ذوی الا مر کے کئے ہیں بعنی تھم والا اورمعلوم ہوا کہ صاحب تھم وہی ہوسکتا ہے جوصا حب حکومت ہو-ٹالٹا ،احادیث سیح سے ٹابت ہے کہ خودیہ آیت جس واقعہ کی نسبت اتری وہ امیر جماعت کی اطاعت ہی کا معاملہ تھا - بخاری ومسلم میں ہے۔ عَنُ إِبُنِ عَبَّاس نَزَلَت فِي عَبُدِاللَّه بن حدافة بن قيس بن عدى إذ بَعَثُه النَّبِي صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَى سوية الارام طرى نة تغير من ايك روايت درج كى ہے كہ يہ آیت ممارین یاسراور خالدین ولید کے باہمی نزاع کے بارے میں اتری - خالد امیر تھاور ممار نے بلاان کے تھم کے ایک فخض کومز دوری پر رکھ لیا تھا۔

### www.KitaboSunnat.com

ُنزَلَتُ فِي قِصَّة جَرَتُ لعمار مَعَ خَالِدٍ وَكَانَ حَالَدٌ أَمِيْرًا فَاجَارِ عَمارٌ رَجُلاً بَغَيرامره فَتَخَاصَمَا \*\*

دونوں روایتوں میں ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ امیر کی اطاعت وعدم اطاعت کا تھا نہ کہا حکام ومبائل کا –

رابعارا کر اقوال مروی صحاب و تا بعین سے بھی یہ تفیر منقول ہوئی ہے بلکہ صدر اول میں صرف یہی تفیر مشہور و معلوم تھی ۔ بہت می مور گافیاں جو پیدا کی گئی ہیں ،
سب بعد کے مفسرین کی طبع زاد ہیں - حافظ ابن حجر نے ابن عینیہ کا قول قل کیا ہے سنالت زید بن اسلم عنها لم یکن بالمدینة احد یفسر
القرآن بعد محمد ابن کعب مثله فقال اقرآ ماقبلها تصرف
فقرات ان الله یامر کم آن تؤدوا الا مانات الی اهلها واذا
حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل فقال هذه فی الولاة

یعنی مدینہ میں محمد بن کعب کے بعد زید بن اسلم سے بڑھ کر قر آن کا کوئی مفسر نہ تھا۔ میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس آیت سے ماقبل آیت پڑھو، میں نے بڑھا۔

> انَّ اللَّه يَامُوُكُمْ انْ نُؤَدُّوا الْامنتِ الَّى اهْلِهَا واذا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوُا بِالْعَدُلِ (٤٨:٥)

تو انھوں نے کہا کہ مقصو داس سے حکام ہیں، چونکہ پہلے سے ذکر حکومت وقضا کا ہور ہا ہے ۔ پس اولوالا مرسے مقصو دار باب اقتدار ہیں جو حکومت رکھتے ہوں، طبری نے بسند سیح حضرت ابو ہریرہ اور میبون بن مھر ان وغیرہ سے نقل کیا ہے ۔ ''ھیم الا مواء'' اور علامہ ابن حزم نے ان تمام صحابہ و تابعین کو شار کیا جن سے بی تغییر منقول ہے ۔ باتی رہا بعض صحابہ و تابعین کا بیر کہنا کہ اولوالا مرسے مقصو دا ہل علم اور اصحاب نظر ہیں ۔ مثلا جا ہر بن عبداللہ کا قول کہ ہم اہل العلم و الخیر، اور'' مجاہد و عطاء'' و ابوالعالیہ کا قول کہ 'نہم العلماء'' تو ان اقوال میں اور اصحاب کی مشہور تغییر میں کوئی اختلا نے نہیں ہے۔ دراصل اسلام کا نظام حکومت و جماعت تو یہی تھا کہ حکومت و ولایت کا منصب تمام شرعی وعلمی قوتوں سے مرکب ہوا اور اس وقت تک قوتوں کے اختثار اور مناصب کے شرعی وعلمی قوتوں سے مرکب ہوا اور اس وقت تک قوتوں کے اختثار اور مناصب کے شرعی وعلمی قوتوں سے مرکب ہوا اور اس وقت تک قوتوں کے اختثار اور مناصب کے

مولا تا ابوالكلام آزادٌ قرآن کا قانونِ عروج وزوال \_\_\_\_\_www.KitaboSunnat.com

تفرقه کی بنیا دنہیں پر ی تھی ۔ پس جو محض والی ملک اور حاکم مسلمین ہوتا تھا ۔ وہ بدرجہ اولٰ عالم وفقیہہ بھی ہوتا تھا - پس جن صحابہ وتا بعین نے اولوالا مرکی تفسیر میں علم وخیر کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے واقعی بہت سیحے تغییر کو گویا ظاہر کر دیا کہ مسلمانوں کا اولوالا مراہیے ہی ا فرا د کو ہونا چاہیے جوا ال علم وخیر ہوں - گر اس سے بیے کہاں ٹابت ہوا کہ اولوالا مر ہے مقصود علاء وفقہا کا وہمخصوص گروہ مراد ہے۔ جواسلام کی جماعت کے انقراض کے بعد پیدا ہوا اور جس کا صدراول کےمفسرین کو وہم و گمان بھی نہ ہوا ہوگا - امام ابن جریرؒ نے عکر مہ کا ایک قول نقل کیا کہا ولوالا مر سے مرا دابو بکر وعمر ہیں – اس سے بھی ان کامقصو د یمی ہے کہ اولوالا مرہی مسلما نو ل کا خلیفہ وا مام ہوسکتا ہے۔ جیسے ابو بکر وعمرٌ -

اصل یہ ہے کہ قرآن وسنت ایک قانون ہے کیکن قانون بالکل برکار ہے ، اگر کوئی قوت نا فذہ نہ ہویعنی اس قانون برعمل کرانے والی قوت اور ظاہر ہے کہ جب قوت نا فذہ ہوگی تو اس کے بعد لامحالہ توت مقتنہ کی اطاعت ہوگی - ایک دیہاتی تک جانتا ہے کہ گورنر اور نائب السلطنت کی اطاعت عین با دشاہ کی اطاعت ہے بلکہ ایک سیاہی کی ا طاعت بھی عین یا دشاہ اور قانو ن کی اطاعت ہے اور اس سے مقابلہ کرنا عین با دشاہ اور قانون سے بغاوت کرنا ہے۔ یہ ساری بحثیں اس لیے پیدا ہوئیں کہ اسلام کے جماعتی نظام کی اہمیت پرنظرنہ گئی - اگر پیر حقیقت پیش نظر ہوتی کہ شریعت کا نفاذ اور امت کے قوام وانضام کے لیے ایک مرکزی اقتد ارضروری ہے اور وہ امام اور اس کا نائب اور ا مراء ہیں - تو اولوالا مر کا مطلب بالکل صاف ہے تھا - کسی کا وش اور بحث کی ضرورت ہی نہ

فان تناذ عتم سے بیر تقیقت بھی واضح ہوگئی کہ اسلامی خلیفہ کا وجو مسیحی یوپ ہے کس درجہ مختلف ہے جواسلام کے نز دیک ارباب من اللہ میں داخل ہے مسیحیت کا خلیفہ دراصل ارضی خلیفہ نہیں بلکہ آسانی فر ما نروا ہے جو مذہب کی آخری طاقت اینے قبضہ میں ر کھتا ہے کیکن اسلامی خلافت ، ارضی یعنی حکومت وسلطنت ہے۔ وہ صرف شریعت وامت کا حفاظت کرنے والا اورا حکام شریعت نا فذ کرنے والا ہے یعنی محض ایک قوت نا فذ ہ ہے نہ کہ مقننہ۔اس کی ذات کواصل شریعت اوراس کے احکام میں کوئی دخل نہیں۔

اگراپیا نه ہوتا تو فو دوہ الی الله والوسول نه فرمایا جاتا یعنی اگر کوئی

الیم صورت پیش آ جائے کہ جس میں نزاع واختلاف پیدا ہوتو پھراس کے آخری فیصلہ کی ا طاعت خلیفہ کا حکم نہیں بلکہ او لی ومحمو د حقیقی کوحق ہے کہ فیصلہ کریں یعنی قر آن وسنت کوفیصل ما نا جائے گا اور توت فیصلہ ان کو حاصل ہوگی اور خو د فیصلہ بھی - اس کی اطاعت کے لیے مرکز مجبور ہے جس طرح جماعت امت کا ایک فرو۔ یہی وجہ ہے اطبعوا اللہ کے بعد اطبعوا الرسول مين توفعل اطبعوا كا اعاده كيا گيا گر اولوالا مر مين نہيں كہا گيا - يعني و ہاں اطبعوا او لي الامرنہيں فرمايا بلكه اولوالا مرفر مايا اور فعل كوترك كر ديا گيا تا كه واضح ہو جائے كه اصل اطاعت جومطلوب ہے، و ہصرف اللّٰہ کی ہے اور اس کے رسول کی یعنی کتا ب وسنت کی - اورا ولوالا مرکی اطاعت صرف اس لیے ہے تا کہ کتاب دسنت کی اطاعت کی جائے ، بالاستقلال نہیں ہے۔ پھر فان تنازعتم کہہ کر زیادہ واضح کر دیا – کہ اولوالا مرکتاب و سنت کے خلاف کو کی تحکم دیں تو اس تحکم میں ان کی ا طاعت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا ہوگا لینی کتاب وسنت کی جانب - غرضیکداس آیت کریمد میں قرآن نے اس قانون شریعت کا اعلان کیا ہے کہ خلیفہ دامام کی اطاعت مسلمانوں برفرض ہےاور اس کا وجود نظام جماعت کے مرکزی اقتد ار کا مالک کیوں کہ کسی جماعت کی جماعتی زندگی بغیر کسی مرکزی قوت کے ناممکن ہے۔تم یا کی آ دمیوں کی بھی کوئی مجلس منعقد کرتے ہوتو سب سے پہلے ایک پریذیڈنٹ کا انتخاب کرتے ہو کہ جب تک سی کوصدر نہ مان کیں گے ، یا کی آ دمیوں کی مجلس بھی کو کی صحح کام نہ کر سکے گی - فوج ترتیب دیتے ہوئے تو دس آ دمیوں کو بھی بغیرا یک افسر کے نہیں چھوڑتے اور اس کی اطاعت ماتخوں کے لیے فرض سجھتے ہوا دریقین کرتے ہو کہ بغیراس کے فوج کا نظام باقی نہیں رہ سکتا - یا نچ دس آ دمی بھی اگر بغیرا میر کے کا منہیں کر سکتے تو قومیں کیوں کر بلاا میرا پنے فرائض انجام دے سکتی ہیں - اس سے بھی سا دہ تر مثال بیہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں اور خاندانوں کو دیکھو،خود تمبارا گھر بھی ایک چھوٹی ہی آبادی ہے-اگر بیوی تمہاراتکم نہ مانے تو تم کیوں گڑتے ہو - اگر گھر کے لوگ تمہار ہے کہنے پر نہ چلیں تو تم کیوں لڑتے ہو-تم کہتے ہو کہ فلال گھر میں امن ونظا منہیں ،روز انہ خانہ جنگی ہوتی رہتی ہے۔ بیسب کچھ کیوں ہے نہصرف اس لیے كەكوئى جماعت امن ونظم يانہيں سكتى جب تك كەاس كاكوئى امير نە ہو-گھر اور خاندان بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔تم گھر کے بڑے ہونینی امیریس گھر کی عافیت اورا نظام

و کا میا بی اس پرموقوف ہے کہ سب تنہاری سنیں اور تنہارے کہنے پر چلیں تو پھراسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اقوام عالم کانظم وضبط اس وقت تک ہونہیں سکتا جب تک کہ ایک امیر وصدر خلیفہ و حاکم مرکزی نہ ہواور اس کی اطاعت نہ کی جائے۔

کیکن پہاں یہ بات یاور کھنے کے قابل ہے کہا فتداء واطاعت میں فرق ہے۔ لوگوں نے ہمیشہان کے سمجھنے میں تلطی کی ہےاورا فراط وتفریط میں پھنس کر بڑے بڑے فتنے بریا کئے۔معتز لہ وخوارج نے سمجھا کہ جب خلیفہ اوراس کے حکام کے خلاف تقید اور روک ٹوک جائز ہے تو ان کی اطاعت سے روگر دانی کر کے بغادت پھیلا ٹا بھی جائز ہے - چنانجدای بنا پر انہوں نے ہمیشہ خلفاء کی اطاعت سے بغاوت وخروج کیا اور سینکروں فتنوں کا باعث بنے - ان کے مقابلے میں فقیاء وعلاء سوء کی ایک جماعت اٹھی اور انہوں نے سمجھا کہ خلفاء وام اء کی اطاعت واجب ہےاوراس کی خلاف درزی گناہ ہے توان پر تقید کرنا اوران کےمظالم شدیدہ کےخلاف احتجاج کرنامجھی گناہ ہے۔لہذا امراءو حکام کے اعمال خواہ کتنے ہی ہرے ہوں ہمیں جیپ بیٹے کرتماشہ دیکھنا جاہیے بلکہ ان کی اعانت کرنا فرض ہے کیوں کہ بیبھی اطاعت امیر ہے اور اطاعت امیر فرض ہے۔ لہذا امراء کے جور و جفا کے لیے میدان ہموار ہو گیا اور جب جھی کسی ایک آ دھے عالم ربانی نے امیر بالمعروف ونهى عن المنكر كالسلمثروع كيااورافضل الجهاد كلمة المحق عند مسلطان جائر ﴿ يُمْلِ كُرنا شروعُ كيا توسب سے پہلے اس كى مخالفت علماء ہی کی جانب ہے گی گئی کہ بیا طاعت امیر کا منکر ہے لہذا باغی وخارجی ہے۔ یوں غلط فتوے دے کرسلاطین کے جوروستم کے لیے جواز مہیا کیا گیا -حقیقت یہ ہے کہا گریملے مروه نے تفریط اختیار کی اور ترک افتداء پرتزک اطاعت کو بھی قیاس کیا اور اطاعت امیر کے باب میں تک ظرفی کا ثبوت دیا اور طرح طرح کے فقنے بریا کئے --- تو دوسر ے فرقہ نے بھی افراط سے کام لے کر وجوب اطاعت پر وجوب اقتداء کو قیاس کیااور آزادی امراء کا باعث بنے چنانچہ دونوں نے امت میں فتنے کے دروازے کھولے، پہلے گروہ کے ذریعے سے ہمیشہ بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ملک کے امن وامان کو ہروقت خطرہ لاحق رباا ور دوسرے گروہ کے ذریعے سے امراء سلاطین کا دست نظم آ زا د ہو گیا اور ہمیشہ علماءحق کی گر دنوں پر ان کی تکوار بے نیام رہی اور اس

وجہ سے ہزاروں علاء حق کا خون بہایا گیا - در حقیقت اس فتنہ کے معزاثرات پہلے فتنے سے کہیں زیادہ تھے- مئلہ کی حقیقت سے ہراد ہے اس کے ملم کو ماننا اور اس پڑمل کرنا اور بے شک بیفرض ہے اور اس کا تارک مجرم لیکن افتد اءاطاعت سے ایک الگ چیز ہے-

اقتداء کا مطلب ہے کہ خلیفہ و بادشاہ کے ہرتھم وقانون کو جائز سمجھا جائے اور اس کے خلاف کوئی آ واز نہ اٹھائی جائے کہ بیتھم یا بیتا نون غلط ہے لہذا اس کو مثانا اور بدلنا ضروری ہے۔ پس جو قانون یا تھم خلیفہ یا بادشاہ یا ان کے کسی نائب کی طرف سے جاری ہواس پڑعمل کیا جائے کیئن اگر وہ غلط ہے تو اس کی خلطی کو ظاہر کیا جائے ۔ خلیفہ کوئیھی آگاہ کیا جائے کہ بیغلط ہے ، اس کو بدلنا اور عوام میں بھی اس کے خلاف نفرت پھیلا نا اور اس کے غلط ہونے کا ذہن پیدا کرنا ضروری ہے اور یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنز کا انتشانی امر ہے اور اس کے تھم کی تعمیل ہے۔ پس اطاعت فرض وضروری ہے اور اقتداء خلاف شرع امور میں نا جائز ہے اور منع ہے۔

### **⊕** .... **⊕**

### حواشي

البخاری: کتاب الایمان ۵۲ تر زری: ابواب الایمان ۲۹۳۷

1

ع ترندی: ابواب الایمان ۲۹۲۷ ع البخاری کتاب النفیر مدیث ۲۵۸۳

م فتح الباري ۲۵۴/۸ طبري تفسير ۹۴/۴

<u>ه</u>. ابوداؤ د: كتاب الملاحم٢/ ٢٣٩ نتر ندى: ابواب الفتن ٩٠/٢

### جغرافيائي مركزيت

کوئی قوم زنده نهیں رہ سکتی جب تک اس کا کوئی ارضی مرکز نه ہو- کوئی تعلیم باقی نہیں رہ سکتی جب تک اس کی ایک قائم و جاری درس گا ہ نہ ہو- کوئی دریا جاری نہیں رہ سکتا جب تک ایک محفوظ سرچشمہ سے اس کا لگا ؤنہ ہو-

نظام ممسی کا برستارہ روشی اور حرارت صرف اپنے مرکز ممسی ہی سے حاصل کرتا ہے، اس کی بالاتر جاذبیت ہے جس نے یہ پورامعلق کا رخانہ سنجال رکھا ہے۔ اللّهُ الّٰدی رفع السّموت بغیر عمد تروُنها ثُمَّ اسْتوی علی

الَعْرُشِ وسَحَرِ الشَّمُسِ والقَمَرَ كُلُّ يُجُرِيُ لاحلِ مُسَمَّعِ طِرِينَ النَّهُ مُسَمَّعً طِرِينَ

یاللہ ای ہے جس نے آسانوں کو بلند کر دیا اور تم دیکیور ہے ہو کہ کو نی ستون انہیں تھا ہے ہوئے نی نیس نیر وہ اپنے تخت (حکومت) پر نمودار ہوا (یعنی مخلوقات میں اس کے احکام جاری ہو گئے ) اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا کہ ہرا کہ اپنی معبرائی ہوئی معیاد تک (اپنی اپنی راہ) چلا جارہا ہے۔ وہی (اس تمام کارخانة خلقت کا) انظم مرکزر باہے اور (اپنی قدرت وحکمت کی) نشانیاں الگ الگ کر علیاں کردیتا ہے تا کہ تہمیں یقین ہوجائے کہ (ایک دن) اپنے پروردگارے ملئا ہے۔

ان بےشارمفلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر جن کی تشریح کا پیموقع نہیں ،اسلام نے ا ٔ سغرض سے سرز مین حجاز کومنتخب فر مایا - یہی ناف زمین کی آخری اور دائمی مدایت و سعادت کے لیے مرکزی سرچشمہ اور روحانی درس گاہ قرار پائی اور چوں کہ سرز مین حجاز جزیرہ عرب میں واقع تھی ، وہی اسلام کا اولین موطن رہی – اس کا سب ہے پہلا یمی سرچشمہ تھا اس لیےضر ور تھا کہ اسلامی مرکز کے قریبی گر د و پیش کا بھی وہی تھم ہوتا جواصل مرکز کا تھا -لہذا پیتمام سرز مین بھی جو حجاز کی وادی غیر ذی زرع کو گھیر ہے ہوئے ہے ، اس تقلم میں داخل ہوگئی۔

ذَلِكَ تَقْدِيُوالُعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ (٣٨:٣٦)

مرکزی ارض سے مقصود بیہ ہے کہ اسلام کی دعوت ایک عالمگیراور دنیا کی بین الملی دعوت تھی - وہ کسی خاص ملک اور توم میں محدود نہ تھی -مسلمانوں کی قومیت کے ا جزاء تمام کرہ ارض میں بگھر جانے اور پھیل جانے والے تھے۔ پس ان بگھرے ہوئے ا جزاء کوا بک دائمی متحدہ قومیت کی ترکیب میں قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک مقام ایمامخصوص کر دیا جاتا جو ان تمام متفرق ومنتشر اجزاء کے لیے اتحاد وانضام کا مرکزی نقطہ ہوتا - سارے بکھرے ہوئے اجزاء وہاں پہنچ کرسمٹ جاتے - تمام پھیلی ہوئی شاخیں وہاں ائٹھی ہوکر جڑ جاتیں - ہرشاخ کواس جڑ سے زندگی ملتی ہے ، ہرنہراس سرچشمہ سے سیراب ہوتی ، ہرستارہ اس سورج سے روشنی اور گرمی لیتا ، ہردوری اس ہے ، قرب یاتی ، ہرفصل کواس ہے مواصلات ملتی اور ہرانتشار کواس ہےاتحاد و یکا تمی حاصل ہوتی - تا کہ وہی مقام تمام امت کی تعلیم و ہدایت کے لیے ایک وسطی درس گاہ کا کام ویتا - و ہی تما م کر ہ ارض کی چھیلی ہو ئی کثر ت کے لیے نقطہ و حدت ہوتا - ساری دیا ٹھنڈی پڑ جاتی پراس کا تنوربھی نہ بھتا - ساری دنیا تاریک ہو جاتی گمراس کی روشی گل نہ ہوتی -اگرتمام دنیا اولا و آ وم کے باہمی جنگ وجدال اور فتنہ ونساد سے خونریزی کا دوزخ بن جاتی ، پھربھی ایک گوشہ قدس ایبار ہتا جو ہمیشہ امن وصحت کا بہشت ہوتا اور انسانی فتنہ و نسا د کی پر حیما <sup>ئی</sup>ی بھی و ہاں نہ پڑسکتیں-

اس کا ایک ایک چیدمقدس ہوتا ،اس کا ایک ایک کونہ خدا کے نام برمحتر م ہوتا -اس کا ایک ایک ذره اس کے جلال وقد وسیت کا جلوه گاه ہوتا - خونریز اورسرکش انسان قرآن کا قانون عروج وزوال مولانا ابوالکلام آزاد می مولانا ابوالکلام آزاد میلانی قانون عروج وزوال میلام آزاد میلام آزاد میلام آزاد می مقام کو این ظلم و فساد کی نجاست سے آلود کر سکتا - پر اس کی فضاء مقدس ہمیشہ پاک و محفوظ رہتی اور جب زمین کے ہرگوشے میں انسانی سرتشی اپی مجر مانہ خداوندی کا اعلان کرتی تو و ہال خدا کی تحی ممادت کا تخت عظمت و جلال مجمد حاتا اور اس کاظل عاطفت تمام

كرتى نوو بان خداكى تجى عبادت كأتخت عظمت وجلال بجيد جاتا اوراس كاظل عاطفت تمام بندگان حق كواپني طرف تحيينج بلاتا -

د نیا پر کفروشرک کے جما و اور اٹھان کا کیسا ہی سخت اور براوفت آ جا تا مگر تچی تو حیداور بے جیل خدا پرتی کاوہ ایک ایسا گھر ہوتا جہاں خدااوراس کی صدافت کے سوانہ کسی خیال کی پہنچ ہوتی نہ کسی صدا کی گونج اٹھ سکتی - وہ انسان کی چھیل نسل کے لیے ایک مشتہ کے اس مالمگر گھر ہوتا - کے مرکز مرکز قرمیں وال جو تنس اور بچھر بچھر سرنسلیس میں ال

مشترک اور عالمگیرگھر ہوتا - کٹ کٹ کر تو میں وہاں جز تیں اور بھر بھر کے نسلیں وہاں سمنیں ، پرند جس طرح اپنے آشیا نوں کے طرف اڑتے ہیں اور پروانوں کوتم نے ویکھا کہ روشنی کی طرف دوڑتے ہیں ،ٹھیک ای طرح انسانوں کے گروہ اور قوموں کے قافلے اس کی طرف دوڑتے اور زمین کی خشکی وتری کی وہ ساری راہیں جواس تک پہنچ سکتیں وہ ہمیشہ مسافروں اور قافلوں سے بحری رہتیں ----

د نیا بھر کے زخمی دل وہاں چہنچ اور شفا اور تندرتی کا مرہم پاتے - بے قرار و مضطرب روحوں کے لیے اس کے آغوش گرم میں آرام وسکون کی ٹھنڈک ہوتی -گنا ہوں کی کثافتوں سے آلودہ جسم وہاں لائے جاتے اور محرومی اور نامرادی کی ما پوسیوں سے گھائل دل چینچ اور تڑ ہے ہوئے اس کی جانب دوڑ تے ، تواس کی یاک ہوا

آمید و مراد کی عطر بیزی سے مثک بار ہو جاتی - اس کے بہاڑوں کی چوٹیاں خداکی محبت و بخشش کے بادلوں میں حجیب جا تیں اور اس کی مقدس فضا میں رحمت کے فرشتے غول در غول اثر کر اپنی معصوم مسکرا ہٹ اور اپنے پاک نغموں کے ساتھ مغفرت اور قبولیت کی بشار تیں با ننتے -

شاخوں کی شادا بی جڑ پر موقوف ہے - درختوں کی اگر جڑ سلامت ہے تو شاخوں اور چنوں کے مرجھا جانے سے باغ اجڑ نہیں سکتا - دس ٹہنیاں کا ٹ دی جا کیں گی تو ہیں نئی نکل آ کیں گی - اس طرح قوم کا مرکز ارضی اگر محفوظ ہے تو اس کے جھرے ہوئے مکڑوں کی بربادی ہے قوم نہیں مٹ سکتی - سارے مکڑے مٹ جا کیں ،اگر مرکز باقی ہے تو پھرنئ نئی شاخیں بھی پھوٹیں گی اورنئ نئی زندگیاں بھی ابھریں گی - پھر جس طرح

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مسلمانوں کے مجموعی دائرہ کے لیے خلیفہ وامام کے وجود کومرکز تھہرایا گیا ،اسی طرح ان کی ارضی وسعت وانتشار کے لیےعبادت کدہ ابراہیمی کا تعبۃ اللہ اس کی سرز مین جاز اوراس کا ملک جزیرہ عرب ، دائمی مرکز قراریایا - یمی معنی ان آیات کریمہ کے ہیں کہ --جَعَا اللَّهُ الْكُغْنَةِ الْيَبْتِ الْحِرَامِ قَنْمَالَلْنَاسِ (د. 25)

اللہ نے کعبہ کواس کامحتر م گھرینا ہا اورانسا نوں کے بقاو قیام کا باعث تضمرا یا -

و اذْ جَعَلْنَا الْبِيُتِ مَثَانِةً لَلنَّاسِ وَامْنَا طَ ٢٥:٢،

اور جب اپیاہوا کہ ہم نے خانہ کعیہ کوانیا نوں کے لیے اجتاع کا مرکز اورامن کا تحمرينا با ـ اور

و مَنْ دِخَلَهُ كَانِ امنًا ط (٩٤:٥)

جواس کے حدود کے اندر پہنچ گیا ،اس کے لیے کسی طرح کا خون۔ادر ڈرنہیں-ا وریمی علت تھی تحویل قبلہ کی ، نہ وہ جو کہ لوگوں نے مجھی ا

وحيَتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُوُهِكُمْ شَطُوهُ مَا ١٥٣٠٢.

ا ورتم کہیں بھی ہولیکن جا ہے کہ اینارخ اس کی جانب رکھو۔

کیوں کہ جب یہی مقام ارضی مرکز قرار پایا تو تمام افراد اقوام کے لیے لازی ہوا کہ جہاں کہیں بھی ہوں ،رخ ان کاای طرف رہےاوردن میں پانچ مرتباینے قومی مرکز کی طرف متوجہ ہوتے رہیں اور یادرہے کہ من جملہ بے شارمصالح و تھم کے ایک بڑی مصلحت فریضہ حج میں بیجی بكاس نے سارى امت تمام كر وارضى اور تمام اقوام عالم كواس نقط مركز سے دائى پويتگى بخش دى -وَاذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحِجِّ يَاتُوْكُ رِجِالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامَرٍ يَاتِينِ

مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِيْقِ٥(٢٤،٢٢)

اورلوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ پھرا پیا ہوگا کہ ساری د نیا کو یہ گوشہ برکت تھینج

بلائے گا -لوگوں کے بیاد ہےاورسوار قافلے دوردور سے بیباں پہنچیں گے-

اس مرکز کے قیام و بقا کے لیےسب سے پہلی بات پیہ ہے کہ دائمی طور پراس کو صرف اسلام کے لیےمخصوص کر دیا جائے - جب تک پہنھسوصیت قائم نہ کی جاتی ،امت ك ليے اس مركزيت كے مطلوبه مقاصد ومصالح حاصل نه ہوتے -

چنانچه ای بنا پرمسلمانو ں کوتھم دیا گیا-

إنَّمَا الْمُشُركُونَ نَجَسٌ فَلاَيَقُرَبُوا الْمَسْجِدَالُحَرَامَ بَعُدَ غامهمُ هذا (٢٨:٩)

محدحرام کے حدودصرف تو حید کی ماکی کے لیے مخصوص ہیں - اب آئندہ کوئی غیرمسلماس کے قریب بھی نہ آنے مائے یعنی نہصرف یہ کہ وہاں غیرمسلم نہ آ کیں ، بلکه کسی حال میں داخل نه ہوں۔

جمہورا ال اسلام نے اتفاق کیا کہ سجد حرام سے مقصو دصرف ا حاطہ کعبہ ہی نہیں ہے بلکہ تمام سر زمین حرم ہےاور دلائل ومباحث اس کے اپنے مقام پر درج ہیں – اس طرح احا دیث صحیحه وکثیره سے جوحفرت علیٰ ،سعد بن و قاصٰ ، جابرہ ، ابو ہریرہ ،عبدالله بن زیدٌ، رافع بن خدیج مهل بن حنیف وغیر ہم اجلہ صحابہ سے مروی ہیں ، ثابت ہو چکا ہے کہ مدینہ کی زمین بھی مثل مکہ کے حرم ہے اور عمر وثوراس کے حدود ہیں۔

> المدينة حرم مابين عير الى ثور. اخرجه الشيخان اورروايت معركه: اني احرم مابين لابتي المدينة ان يقطع عضاهما. اور يقتل صيدها للمرواه ملم اورروايت انسٌ "متفق عليه كه

> > اللهم ان ابر اهيم حرم مكة و اني احرم مابين لابتيها "

خدایا ابراہیم نے مکہ کوحرم ٹھبرایا ، میں مدینہ کوحرم ٹھبرا تا ہوں – یہ احکام تو خاص اس مرکز کی نسبت تھے۔ یا تی رہااس کا گرد و پیش کینی جزیر ہ عرب تو گواس کے لیے اس قدرا ہتما م کی ضرورت نہ تھی ، تا ہم اس کا خالص اسلامی ملک ہونا ضروری تھا تا کہ اسلامی مرکز کا گرد و پیش اوراس کا مولد ومنشا ہمیشہ غیروں کے اثر ہے محفوظ رہے۔

اسلام کا جب ظہور ہوا تو علاوہ مشر کین عرب کے بہود ونصاری کی بھی ایک بر ی جماعت جزیرہ عرب میں آبادتھی - مدینہ میں متعدد یہودیوں کے قبیلے تتھے - خیبر میں ا نہی کی ریاست تھی - یمن میں نجران عیسا ئیوں کا بہت بڑا مرکز تھا - مدینہ میں آ پ کی زندگی ہی میں یہودیوں ہے سرز مین خالی ہوگئی - آخری جماعت جویدینہ سے خارج کی حمَّى ، ہنوقیقاع اور بنوحار ن**ن**د کا گروہ تھا - اہا مسلم نے ابن عمر کا قول نقل کیا ہے-

> ان يهود بني النضير و قريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلي بني النضير واقر قربظة ومن عليهم حتى

حاربت قريظه فقتل رجالهم وقسم اولادهم ونساء هم واموالهم بين المسلمين الانعضهم لحقوا برسول الله فأمنهم واسلموا واجلى يهرد المدينة كلهم بنى قينقاع وهم قوم عبدالله بن سلام ويهود بنى حارتة وكل يهودى كان بالمدينة أ

یخاری و مسلم میں اس آخری افراج کا واقعہ بروایت حضرت ابو ہری ہمروی ہے۔ آپ صحابہ کو ساتھ لے کر یہود یوں کی تعلیم گاہ میں تشریف لے گئے اور فر مایا - یا معشر الیہود! اسلموا تسلموا - اسلام قبول کرو ، نجات یاؤ گے پھر فر مایا - اعلموا ان الارض لله ورسوله وانی اریدان اجلیکم من هذا الارض فمن وجد منکم بما له شینا فلیبعه والافاعلموا ان الارض لله ورسوله گاس خارج کردوں - پس اینا مال و رسوله گارج کردوں - پس اینا مال و متاع فروخت کرنا چا ہوتو کرلوورنہ جان رکھوکہ اس ملک کی حکومت صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے۔

جب آپ دنیا سے تشریف نے گئے تو دومقام ایسے رہ گئے نضے جہاں سے یہود ونصاری کا اخراج نہ ہوسکا - خیبراور نجران - پس آپ علی نے نے وصیت فر مائی کہ آئندہ جزیرہ عرب صرف اسلام کے لیے مخصوص کر دیا جائے جوغیر مسلم اس ملک میں باتی رہ گئے ہیں ، خارج کردیے جائیں - امام بخاری نے باب بائدھا ہے-

اخواج الیهود من جزیرة العوب - اس میں پہلی روایت یہود مدینہ کے اخراج کی لائے ہیں جواور گذر چکی ہے - دوسری روایت حضرت ابن عباس کی ہے - آخضرت سلم نے مرض الموت میں تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی - ایک بیتی اخوجو المشو کین من حزیرة العوب - قحافظ ابن حجر لکھتے ہیں - اقتصو علی ذکر الیهود لانهم یوحدون الله تعالیٰ الا القلیل منهم ومع ذالک امر باخواجهم فیکون اخواج غیر هم من المکفار بطویق ذلک امر باخواجهم فیکون اخواج غیر هم من المکفار بطویق الاولی لا فی الم بخاری نے عنوان باب میں صرف یہودکا ذکر کیا ہے - اس میں استدلال ہے ہے کہ تمام غیر سلم اقوام میں یہودی سب سے زیادہ تو حید کے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قر آن کا قانون عروج وزوال **77** مولا نا ابوال کلام آزاد

قائل ہیں-ان کوخارج کیا گیا تو دیگر ندا ہب کے اخراج کا وجوب بدرجہ اولی ٹابت ہو گیا-پس حاجت تصریح نہیں!!

حضرت عمرٌ کی صدیث میں ، یہود ونصاری ، کا لفظ ہے-

لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لاادع

الامسلما ي

ابوعبیدہ بن جراح ﷺ سے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

 $^{-\Delta}$ يترک بجزيرة العرب دينان

كان آخرما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم اخرجوا يهوداهل الحجاز واهل نجران من جزيرة العرب حفرت عا تشرضم يقدكى روايت على اس كى علت يحلى واضح كروى ہے۔ آخرما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال لا

یعنی سب ہے آخری وصیت رسول اللہ کی پیتھی کہ جزیرہ عرب میں دودین جمع نہ ہوں بلکہ بیصرف اسلام ہی کے لیے خاص ہو جائے - امام مالک نے موطا میں عمر بن عبدالعزیز اور ابن شہاب کے مراسل نقل کئے ہیں اورمصمودی وغیرہم نے بھی ماب یا ندھا

ے-

اخراج الیهود والنصاری من جزیرة العرب عمرین عبدالعزیر گل روایت میں ہے۔

كان من آخرما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الالايبقين دينان بارض العرب و

اورا بن شهاب كانقط ب لا يجتمع دينان في جزيرة العرب

حضرت عمر بن عبد العزيز نے آخر تكلم قاتل الله اليهود و النصارى ، جوينق كيا بوق مضرت عائشہ سے صحيحين وغير بايس بطريق رفع بھی ثابت ہے۔ "

مافظ نووی نے گوامام بخاری کا اتباع کیا اور اجلاء الیمو د کا باب استدلالاً کافی سمجمالیکن حافظ منذری نے تلخیص مسلم میں احواج المیهود و المنصاری من

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جزیر قه المعرب کا الگ باب بانده کرجزیره عرب والی روائیتیں روایات اجلاء یہود سے الگ کر دی ہیں – بیدوصیت نبوی علاوہ طریق بالا کے مندا مام احمد، مندحمیدی، سنن بیمتی وغیرہ میں بھی مختلف طریقوں سے مروی ہیں اور سب کا مضمون متحد اور باہمد گرا جمال وتمیین اور اعتقاد و تقویت کا حکم دیتا ہے۔

احکام شرعیہ دوقتم کے ہیں ، ایک قتم ان احکام کی ہے جن کا تعلق افراد کی اصلاح ورز کیہ سے ہوتا ہے جیسے تمام اوامرونو اہی اور فرائض وواجبات ، دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق افراد سے نہیں بلکہ امت کے قومی اور اجتماعی فرائض اور مکلی ، سیاسیات سے ہوتا ہے جیسے فتح ممالک اور قوانین سیاسیہ وملک ہے۔

سنت اللی یوں واقع ہوئی ہے کہ پہلی قتم کے احکام خودشارع کی زندگی ہی میں میکس تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ و نیانہیں چھوڑتا گر ان کی پحیل کا اعلان کر کے لیکن ووسری قتم کے لیے ایبا ہونا ضروری نہیں ۔ پچھا حکام ایسے ہوتے ہیں جن کے نفاذ اور وقوع کے لیے ایک خاص وقت مطلوب ہوتا ہے اور وہ شارع کے بعد بتدریج پحیل و سحفیذ پاتے ہیں ۔ پس ان کی نسبت یا تو بطریق پیش گوئی کے خبر دی جاتی ہے یا اپنی جانشینوں کو وسیت کردی جاتی ہے ۔ بیمعا ملہ ای دوسری قتم میں تھا کہ اس کا پورا پورا نفاذ آخراج کا عمل نفاذ شروع کردیا اور یہود خیبر سے ابتداء میں شرط کر لی تھی کہ جب ضرورت افراج کا عمل نفاذ شروع کردیا اور یہود خیبر سے ابتداء میں شرط کر کی تھی کہ جب ضرورت ہوگی اس سرز مین سے خارج کردیا وار یہو اگھی۔

پھر پیمیل کے لیے اپنے جانشینوں کو وصیت فرما دی ۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں سیمیل کا وقت آگیا اور یہود خیبر نے طرح طرح کی شرار تیں اور نافر مانیاں کر کے خود ہی اس کا موقع مہم پہنچا دیا ۔ پس حضرت عمر نے اس وصیت کی تحقیق کی اور جب پوری طرح تصدیق ہو گئی تو تمام صحابہ کو جمع کر کے اعلان کر دیا ۔ سب نے اتفاق کیا اور یہود خیبر وفدک سے نکال دیے گئے ۔ اس طرح نجران سے بھی عیسائیوں کا اخراج عمل میں آیا ۔ امام زہری نے ابن عتبہ سے اور امام مالک نے ابن شہاب سے روایت کیا ۔ سب

مازال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله انه قال لا

قر آن کا قانونِ عروج وزوال <mark>79</mark> www.KitaboSunnat.com

يجتمع لجزيرة العرب دينان فقال من كان له من اهل الكتابين عهد فليات به انقد والافاني اجليكم فاجلاهم اخرجه ابن ابي شيبه

اما م بخاری نے یہود خیبر کے اخراج کا واقعہ کتاب الشروط کے باب اذا الشرط فی المعزارعة اذا شفت اخوجتک میں درج کیا ہے اور ترجمہ میں استدال ہے کہ یہود خیبر کا تقرر پہلے ہی سے عارضی ومشروط تھا، بالاستقلال نہ تھا - حافظ عسقلانی لکھتے ہیں حضرت عمر کے اجلاء کرد واہل کتاب کی تعداد چالیس ہزار منقول ہے ۔ پس صاحب شریعت کے قول وعمل ، ان کے آخریں لمحات حیات کی وصیت، حضرت عمر کی تحقیق وتقعد ہیں - تمام صحابہ کے اجماع واتفاق سے بیہ بات فابت ہوگی کہ اسلام نے ہمیشہ کے لیے بڑری وعرب کو صرف اسلامی آبادی کے لیے مخصوص کر دیا ہے اسلام نے ہمیشہ کے لیے بڑری وعرب کو صرف اسلامی آبادی کے لیے مخصوص کر دیا ہے وہان غیر مسلموں کا قیام اور دو دینوں کا اجتماع شریعت کو منظور نہیں تو غیر مسلموں کی عکومت یا حاکمانہ نگر انی و بالاوتی کو جائز رکھنا کب مسلمانوں کے لیے جائز ہوسکتا ہے ۔

باقی رہا بیہ سنلہ کہ جزیرہ عرب سے مقصود کیا ہے؟ توبہ بالکل واضح ہے جس کے لیے سی بحث ونظر کی ضرورت ہی نہیں - نص حدیث میں جزیرہ عرب کا لفظ وارد ہے اور عقل واصولا معلوم ہے کہ جب تک کوئی سبب قوی موجود نہ ہو، کسی لفظ کے منطوق اور عام و متعارف مدلول سے انحراف جائز نہ ہوگا اور نہ بلا تصص کے قیاسا تخصیص جائز - شارع نے جزیرہ کا افلا قرایک افظ کہا اور دئیا میں اس وقت سے لے کراب تک جزیرہ عرب کا اطلاق ایک خاص ملک پر ہرانسان کو معلوم ہے اور جان رہا ہے ۔ پس جو مطلب اس کا سمجھا جاتا تھا وہ سی سمجھا جاتا تھا

تمام مورخین اور جغرافیہ نگاران قدیم وجدید شق ہیں کہ اس خطہ کو جزیرہ اس لیے کہا گیا کہ تین طرف سمندراورا یک طرف دریا کے پانی سے محصور ہے یعنی تین طرف بحر ہند خلیج فارس ، بحرائم وقلزم واقع ہیں ،ایک طرف دریائے وجلہ وفرات -

فتح البارى وغيره ميں ہے قال المخليل سميت جزيرة العرب لان

بحر فارس وبحر الحبشة والفراط والدجلة احاطت بها-اوراضمع كا قول ہے۔

> لاحاطة البحار بها يعنى بحر الهند والقلزم وبحر فارس وبحر الحيشه ودجله <sup>ال</sup>

> نبایه من امام زبری کا قول نقل کیا ہے۔ سمیت حزیرة لاں بحر الفارس والبحر الاسود أن احاطه بجانبها وحاطه یالجانب الشمالي دجله و فرات

یمی قول ارباب لغت کا بھی ہے۔ قاموس میں ہے۔ جزیرہ عرب احاطہ بھا یعنی لیجر المھند و المشام شم دجلہ و الفواط - پروفیسر پطرس بستانی نے بھی (جو زمانہ حال میں شام کا ایک مشہور سیحی مصنف گذرا ہے اور جس نے عربی میں انسائیکلو پیڈیا گھنی شروع کی تھی ۔۔۔ محیط الحیط میں بہی تعریف کی ہے۔

حاصل سب کا یمی ہے کہ جزیرہ عرب وہ سرز مین ہے جس کے تین جانب سمندر ہیں اور ثالی جانب دریائے د جلہ وفرات - سب سے زیادہ مفصل جغرافیہ یا قوت حموئی ہے جم البلدان میں دیا گیا ہے اس سے زیادہ جامع ومعتبر کتا ہو بی میں جغرافیہ و تقویم البلدان کی کوئی نہیں -

امًا سميت بلاد العرب جزيرة لاحاطة الانهار والبحار وذالك ان الفرات اقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنسرين ثم انحط على اطراف الجزيرة وسواد العراق حتى وقع بالبحر في ناحية البصره والايلة وامتد الى عبادان واخذ البحر في ذالك الموضع مغربان منعطفاً بيلاد العرب الله الموضع مغربان منعطفاً بيلاد

خلاصه اس کا بیہ کے عرب اس لیے جزیرہ مشہور ہوا کہ سمندروں اور دریاؤں سے گھر اہوا ہے۔ صورت اس کی یوں ہے کہ دریائے فراط بلدروم سے شروع ہوا اور قضد مین کے نواح بین عرب کی سرحد پر ظاہر ہوا پھرعراق سے ہوتا ہوا بھرہ کے پاس سمندر میں جاملا۔ وہاں سے پھرسمندر نے عرب کو گھیرا اور ، قطیف و چجرکے کناروں سے

قَرآن كا قانونِ عروج وزوال 81 مولا نا ابوالكلام آزادٌ

ہوتا ہوا نمان اور شحر سے گذر گیا پھر حضر سوت اور عدن ہوتا ہوا پچھتم کی جانب یمن کے ساحلوں اور خلیج ساحل طور اور خلیج الملہ پر حاکر ساخل طور اور خلیج الملہ پر حاکر سمندر کی شاخ ختم ہوگئی –

بیتہ پی و سدون میں ہوتی ہے اور قلزم نمودا، ہوتی ہے اور اس کا سنسلہ بلد

فلطین سے سواحل عسقلان سے ہوتا ہوا سرز مین سواحل اردن تک بیروت پر پہنچا ہے

اور آخر میں پھر قنسسوین تک منتمی ہو کروہ جگہ آتی ہے جہاں سے فرات نے عرب کا
احاطہ شروع کیا تھا - پس اس طرح چارول طرف پانی کا سلسلہ قائم ہے - بحرا حمرا ورقلزم
کی درمیانی خشکی بھی پانی سے خالی نہیں کیونکہ سو ڈان سے دریائے نیل وہاں آپنچتا ہے
اور قلزم میں گرا ہے - یہی جزیرہ ہے جس سے عرب کی سرز مین عبارت ہے اور یہی عرب
اقوام کا مولد ومنشا ہے ۔ "

اس تفصیل ہے واضح ہو گیا کہ جزیرہ غرب کے حدود کیا ہیں - عرب کا نقشہ اپنے سامنے رکھواور اس پر مندرجہ بالا تخطیط منطبق کر کے دیکھو- او پر شال ہے، واہنے مشرق، بائیں مغرب، شال میں دریائے فرات مغرب سے ٹم کھاتا ہوا نمودار ہوتا ہے اور صحرائے شام کے کنارے سے گذرتا ہوا دجلہ میں مل جاتا ہے پھر دونوں مل کر شاہے فارس میں گرتے ہیں - فرات کے پیچھے دجلہ کا خطہ ہے، اس پر بغداد واقع ہے۔

خلیج فارس کے مشرق میں ایران ہے اور مغربی ساحل میں قطیب وحسا پھر پہلیج میں تطیب وحسا پھر پہلیج کی نارے سے گزرتا ہے اور اس کے بعد ہی بحر عمان نے کنارے سے گزرتا ہے اور اس کے بعد ہی بحر عمان نمودار ہو جاتا ہے - اس کے بعد حضر موت کا ساحل دیکھو گے پھر عدن آ گیا اور باب المند ب سے جول ہی آ گے بڑھے ، بحراحمر شروع ہوگیا - چونکہ اس کا مغربی ساحل افریقہ وجش سے متصل ہے اس لیے قدیم جغرافیہ میں اس کو بحرجش بھی کہتے ہیں - بحراحمر کے کنارے پہلے یمن ملے گئر جدہ اس کے بعد ساحل تجازحتی کہ سمندر کی شاخ تیلی ہوکر طور بینا تک فتبی ہوگر ہوگی اور اس کے ساتھ ہی خلیج عقبہ کی شاخ نمودار ہوئی -

اب مصر کی سرز مین شروع ہوگئی - نہرسویز کے بینے سے پہلے یہ نشکی کا ایک کھڑا تھا جس کو بحرمتوسط سے جدا کر دیا گیا تھا - اس لیے صاحب مجم نے یہاں دریائے نیل کا ذکر کیا جس کواس درمیانی تقطہ خشک کے بائیں جانب دیکھ رہے ہو- وہ قاہرہ سے ہوتا ہوا

#### www.KitaboSunnat.com

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سکندر یہ کے پاس سمندر میں جاگرتا ہے پس اگر چہ اس زمانے میں یہ نکڑا خشکہ تھا گر سمندر کی جگہددریائے نیل کا خط آبی موجود تھا۔ اس کے بعد بحرمتوسط ہے جس کے ابتدائی حصہ کوقد یم جغرافیہ نولیں بحرمصروشام سے موسوم کرتے تھے۔ اس پر بیروت واقع ہے اور ساحل کے اندر کی جانب دیکھو گے تو پھر وہی مقام سامنے ہوگا جہاں سے دریائے فرات نمودار ہوکر طبح فارس کی جانب بڑھا تھا۔ پس یہ شلٹ نمائلزا ہے جواس تمام بحری احاط کے اندر واقع ہے۔ صرف خشکی کا آیک حصہ شال میں فرات کے ہائیں جانب نظر آتا ہے یعنی سرحد شام ، یہی مثلث نکڑا جزیرہ عرب ہے۔ قدیم وجدید جغرافیہ نگاراس پر آتا ہے بعنی سرحد شام ، یہی مثلث نکڑا جزیرہ عرب کے جزیرے اور جزیرہ نما ہونے میں سب سے متعلق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے جزیرے اور جزیرہ نما ہونے میں سب سے نہیں رکھتے تو پھراس کی ایسی صورت ہی ہا تی نہیں رہتی جس پر جزیرہ کا اطلاق ہو سکے یعنی نہیں رکھتے تو پھراس کی الی صورت ہی ہا تی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کسی نے عرب کی تعریف کی شال کی جانب بالکل خشک رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کسی نے عرب کی تعریف کی مقامات کے نام لے کر حدود متعین کے انھوں نے بھی صاف کہد دیا کہ شالی حدد جلہ ہے۔ اماط بحرونہ کا افظ کہد کرواضح کردیا کہ جانب شال د جلہ تک کہد دیا کہ شالی حدد جلہ ہے۔ مقامات کے نام لے کر حدود متعین کے انھوں نے بھی صاف کہد دیا کہ شالی حدد جلہ ہے۔ مقامات کے نام لے کر حدود متعین کے انھوں نے بھی صاف کہد دیا کہ شالی حدد جلہ ہے۔ نہا ہے جمال البری میں اصمعی کا قول متقول ہے۔

من اقصى عدن الى بين ريف العراق طولا ومن جده وساحل البحرالي اطراف الشام عرضا أأ كرماني نے كما-

هى مابين عدن الى ريف العراق طُولاً ومن جده الى السّام . . . ها

یبی قاموس میں ہے۔ ایبا ہی ابن کلبی سے مروی ہے۔ دفاعہ کیہ ططاری نے قدیم و جدید کتب سے اخذ کر کے عربی میں' تعویفات النافعہ بدہ المجغو افید'' کسی ۔ اس میں یبی حدود ہیں۔ پس صاحب جم کی تفصیل اور تمام اقوال سے ثابت ہو گیا کہ عرب طول میں عدن سے لے کرعراق کی ترائی تک اور عرض میں ساحل بحراحمر سے فلیج فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی حد شمال میں وہنی جانب د جلہ ہے اور اگرعرض کا خط مینچیں تو بائیں جانب شام ، آج کل کے جغرافیوں میں بھی عرب کے یبی حدود بتلائے جاتے

قرآن کا قانون عروج و زوال <u>www.KitaboSunnat.com</u>

میں - پچچم میں بحرا حمر، جنوب میں بحر بند، پورپ میں فلیج فارس اور دکن میں ملک شام اس مجم البلدان من عراق کی وجہ تسمید بیان کرتے ہوئے لکھا ہے المی انہا
اسفل او ض المعرب لین عراق ، اس لیے نام ہوا کہ بیز مین عرب کا سب سے زیاوہ
فیلا حصہ ہے - اس سے بھی فابت ہوا کہ عراق عرب میں داخل ہے - البت عراق کا وہ حصہ
جود جلہ کے یارواقع ہے ، اس میں داخل نہ ہوگا -

#### 

### حواشي

البخاري: كتاب فضائل المدينه حديث: ١٨٧٥ L مسلم: كتاب الحج 1/ ۴۳۵ مسلم: كتاب الحج 1/ ۴۳۵ ۲ كتاب الجبها دمسلم ۴/۲ ۹ مخاري كتاب الجزيه ۲۲۲۷ ۳ مسلم: كتاب الجهاد ٤ ٢/٣ ٩/ ابنجاري: كتاب الجزيه ١٦٢ ٣١ سم. ابخاری: کتاب انجزیهٔ ۳۱۶۸ ٥ مسلم: كتاب الجهاد ۴ ۹ ۴/۲ ۲ رواهمكم و احمد و الترندي و صححه ے منداح ۲/۵/۲ Δ موطاا مام ما لك: كتأب الحامع مع ص: ٩٩٨ 9 ا بنجاري: كتاب انصلوُ ق 17/1 1. فتح الباري ۲/ ۲۰۵ U معجم البلدان/ جغرا فيه د تقتريم البلدان 11 ا نتناملنصاً ' جلد۳٬۳ ما ۱۰۰ ٣

نها معجم البلدان/ فتح الباري

16

10

الضَّار، فاعه بك ططاري٬ النافعه به الجعرافيه

## فکری وحدت اور فکری مرکزیت

قرآن کہتا ہے اقتد اراعلی وقوت، حاکمہ صرف خدائے لیے مائی جائے۔ اس
کے سواکسی کو بیح تنہیں پہنچتا کہ اس کے سامنے سر نیاز خم کیا جائے اور اپنی پیشانیوں کو
جھکا یا جائے ۔ وہی وحدہ لاشر یک لہ ہے۔ صرف وہ ایک ہی اس لائق ہے کہ اس کے لیے
قوت حاکمہ اور اقتد اراعلی ما نا جائے ۔ وہی ایک صرف اس قابل ہے کہ بی نوع انسان
کے دلوں پر حکومت کر ہے۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ جبین نیاز اور سر بجز اس کے سامنے خم
کیا جائے ۔ دل و دماغ میں صرف اس کا خوف سائے ۔ امیدیں ای سے وابستہ کی
جا کیں ۔ حاکم ، و باوشاہ ، شہنشاہ ، واضع تا نون ، شارع اور قانون سائر صرف اس کو مانا
جائے ۔ مانے کے لائق اور تسلیم کے قابل صرف اس کا قانون ہوسکتا ہے۔ صرف اس
کے لیے جانی و مالی قربانی کی جائے۔ ایٹاروفدا کاری کے لائق صرف وہی ہے۔ وہی ہے
جس سے محبت کی جائے اور دل لگا یا جائے۔ اس کے سواء کوئی پناہ

گاہ نہیں - کوئی ماوی و ملجانہیں - اس کے سوا کوئی نہیں جوٹفع پہنچا سکے یا ضرر دیے سکے - وہ جس کوضرر دینا جا ہے تو کو ئی طالت اس کورو کنے دا کی نہیں - اگر وہ کسی کونفع پہنچا نا جا ہے تو کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا - وہی الہ ہے- وہی معبود ، وہی رب ، وہی حاکم ، الالہ الحکم والامر ،خبر دار اس کے لیے حکومت ہے۔ اور اس کا امر قابل قبول ہے۔ کوئی نہیں جس کا حکم ما نا جائے - کوئی نہیں جس کا امرتشلیم کیا جائے - انسان کے ظاہر و باطن پرصرف اس کی حکمرانی ہے۔ وہ کہتا ہے ، جب تم دلکیتے ہو کہ تمہارے وجود کے اندراور باہر عالم تکوین میں صرف اس کی حکمرانی ہے تو پھرتمہار ہے قلوب، اعمال ، افعال اور کاروبار زندگی میں اس کی حکمرانی کیوں نہ ہو- وہ کہتا ہے، دینا مختلف قتم کے الہ ومعبود بنالیتی ہے-کہیں انسانی استبداد واستبعاد کے وہ مہیب بت ہیں جنھوں نے اپنی غلامی کی زنجیروں سے خدا کے بند د ں کو جکڑ رکھا ہے اور ان کی قیرت شیطا نی کے مظا ہر بھی حکومتوں کے جبرو تسلط کی صورت میں بہمی دولت و مال میں بھی عزت و جاہ کے غرور میں بہمی جماعتوں کی رہنمائی وحکمرانی کے ادعاء میں جمبھی علم وفضل اور مبھی زبدہ وتقوی کے گھمنڈ میں غرض مخلف شکلوں میں اور مختلف ناموں ہے اللہ کے بندوں کواللہ سے چھینتا جا ہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں جاندی اور سونے کے فرعیروں کے بت ، کہیں قیمتی کیڑوں ،موٹروں اور ہوٹلوں اور کوٹھیوں کے بت ، اس میں لیڈروں و حکام کے بت ہیں اور کہیں پیروں ، مولو بیں ، پیٹواؤں اور رہنماؤں کے بت ہیں تو کہیں خواہشات نفسانی کے بت ہیں -رسول عربی کے وقت میں تو تین سوساٹھ بت تھے جن سے بیت خلیل کی دیواریں حصب گئی تھیں لیکن آج ان کی امت میں تو ہر چیکیلی ہتی لات اور منات کی قائم مقام ہے اور ہر حاکم ، ہررئیس اور سب ہے آخر مگر سب سے پہلے ہرخوش لباس لیڈر ایک بت کا تھم رکھتا ہے۔ بوری ملت موصدا نہی کی بوجا و پرستش میں مشغول ہے۔ پس قر آن کہتا ہے، بیسب کچھ جوتم کرر ہے ہو، شرک ہے اور کفر ہے۔ بیاس کی صفات میں ساجھی تھہرا نا ہے اور اس کی حاکمیت میں غیروں کو تہیم وحصہ دار بنا نا ہے جس کا مٹا نا قر آن کا اولین فرض ہے-غرضیکه اسلام کسی ایسی افتد ا موکتلیم نبیس کرتا جوشخصی ہو- اسلام تو آ زادی د جمهوریت کا ا کیے کھمل نظام ہے جونوع انسانی کواس ہے چینی ہوئی آ زادی واپس دلانے کے لیے آیا تھا – یہ آ زا دی یا دشا ہوں ،اجنبی حکومتوں ،خو دغرض مذہبی پیشوا وُں ،سوسائٹی کی طاقتوں

اور جماعتوں نے غصب کررکھی تھی - وہ سجھتے تھے کہ حق طاقت وغلبہ کا نام ہے کیکن اسلام نے ظاہر ہوتے ہی اعلان کیا کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ خودحق طاقت ہے اور خدا کے سوا کسی انسان کوسز ا وارنہیں کہ بندگان خدا کواپنامحکوم اور غلام بنائے – اس نے امتیاز اور بالا دیتی کے تمام قو می ونسلی مرا تب یک قلم مٹا دیے اور دنیا کو بتلا دیا کہ سب ا نسان ورجہ میں برابر ہیں ،سب کے حقوق برابر ہیں -نسل قومیت اور رنگ معیارا متیاز نہیں ہے بلکہ صرف عمل ہے اور سب سے بڑاوہی ہے جس کے کام سب سے اچھے ہوں۔

إِنَّ أَكُوَمَكُمُ عِنْدَاللَّهِ أَتُقَاكُمُ ﴿ (١٣:٣٩) يَهِي اسْ كَا طَرَهُ النَّيَارُ اور خصوصی نثان ہے- انسانی حقوق کا یہ وہ اعلان ہے جوانقلاب فرانس ہے گیارہ سو برس پہلے ہوا - بەصرف اعلان ہی نەتھا بلکەعملی نظام تھا جومشہورمورخ گین (Gibbon) کے لفظوں میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا - پیغیبراسلام اس کے حانشینوں کی حکومت ایک مکمل جمہوریت تھی اورصرف قوم کی رائے نیابت انتخاب ہےاس کی بناوٹ ہوتی تھی - یمی وجہ ہے کہ اسلام کی اصطلاح میں جیسے عمدہ اور جامع الفاظ اس مقصد کے لیے موجود ہیں شاید ہی و نیا کی کسی زبان میں پائے جائیں-

اسلام نے یادشاہ کے اقتدار ادر شخصیت ہے انکار کیا ہے ، وہ صرف ایک ریئس جمہوریت (پریذیڈنٹ آ ف دی پیلک ) کاعہدہ جائز قرار دیتا ہے۔لیکن اس کے لیے بھی خلیفہ کا لقب تجویز کیا گیا ہے جس کےمعنی نائب و جانشین کے ہیں اس کا اقتدار محض نیابت قوم ہےاوربس نیابت الہی تو ہرمسلمان کو حاصل ہے۔ پس خلیفہ صرف قوم کا نا ئب ونمائندہ ہوتا ہے اور قوم خدا کی نائب ، تو سب اختیارات کا سرچشمہ وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خدائی خطابات والقاب کوئسی خلیفہ یا حاکم کے لیے استعمال کرنے کو شرك في الصفات قرار ديا اوراس كا نام اساء يرسى ركها - كلمات تعظيم وتجليل عجيب و غریب ہیں - جوملوک وسلاطین عالم کے ناموں کے پہلے نظر آتے ہیں اور جن کے بغیر ذ ات شاہانہ کی طرف اشارہ کرنا بھی سوءا د ب کی آخیر حد ہے۔ مگر مرقع خلافت اسلامیہ میں ان کی مثال ڈھونڈ تا ہے کا رہوگا - ایک ادنیٰ مسلمان آتا ہےاوریا ایا بکڑا وریاعمرٌ کہد کر یکارتا ہےاوروہ خوش سے جواب دیتے ہیں-

زیاد ہ سے زیاد ہ جوالفا ظُنغطیمی استعال ہو سکتے ہیں ، وہ خلیفہ رسول التداور

قر آن کا قانون عرون وزوال <u>www.KitaboSunnat.com</u> مولا ناابوالکلام آزادٌ

امیرالمومنین ہیں جو مدح نہیں بلکہ واقعہ ہے۔ امراء و حکام ملک بھی انہیں الفاظ سے خلفاء کوخطاب کرتے تھے اورغوام اورغر باء بھی ۔ خو د آنخضرت علیہ کے کہی بہی عالت تھی۔ آپ اپنے لیے لفظ آقا وسیدسننا پیند نہیں فر ماتے تھے۔ ایک معمولی بدوی آتا تھا اوریا محمد کہہ کرخطاب کرتا تھا ۔ ایک بارایک بدوی حاضر ہوا اورڈ رتا ہوا خدمت نبوی میں آگے برھا تو آپ نے فر مایا۔ تم مجھ سے ذرتے ہو۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جوثر ید کھاتی تھی ، سجان اللہ۔

چەعظمت دادہ یا رب بخلق آن عظیم الثان کہ انی عبدہ ، گوید بجائے قوم سجانی

ایک صحافی نے اپنے بیٹے کو خدمت نبوی علیہ میں بھیجنا جاہا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ اگر حضور اندرتشریف فرما ہوں تو میں کیوں کر آ واز دوں ، باپ نے کہا۔ جان پدر ، کاشانہ نبوت در بارقیصر و کسر نے نہیں ہے۔حضور کی ذات تفضّل و تکبر سے پاک ہے۔ آپ اپنے جانثاروں سے کسی قتم کی تو تع نہیں کرتے ، تو یا محمد علیہ کہہ کر پکار تا۔ سجان اللہ کیا عالم تھا تربیت یا فتھان نبوی کا۔

کیا د نیا بھول گئی کہ مسلمان نے اپنے رسول علیہ اور خلفائے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کوان کے نامول سے پکارا اور اپنے خلفاء کو بات چیت پرٹوکا - ان پرسخت اعتراض کئے - ان کو خطبہ دیتے ہوئے روک دیا اور اس وقت تک خطبہ نہیں دیے دیا جب تک خلیفہ اپنی صفائی نہیں پیش کر چکے - اپنے خلفاء کو تلوار کی دھار، نیز ہ کی آئی اور تیر جب تک خلیفہ اپنی صفائی نہیں پیش کر چکے - اپنے خلفاء کو تلوار کی دھار، نیز ہ کی آئی اور تیر کے پھل سے درست کرنے کی دھمکی دی اور خلفاء نے ان با توں پر بجائے ناراض ہونے کے پخل سے درست کرنے کی دھمکی دی اور خلفاء نے ان با توں پر بجائے ناراض ہونے موجود ہیں لیکن اس کے مقابلے میں آج بادشا ہوں اور ریاستوں کوچھوڑ کر صرف اپنی تو م کے ان لوگوں کود کھوجن کے پاس جائیداد کا کوئی حصہ یا چا ندی سونے کا پچھ حصہ جمع ہو گیا ہو - ان میں بہت سے لوگ دولت کو تمام فضیلتوں کا منبع قرار دیتے ہیں اور - - - ۔ اس لیک لیڈر ہیں - پیشوائی کے مدعی ہیں - ان میں بہت سے فراعنداور نمار دہ تم کوا سے ملین گرین کا نام اگر ان خطابوں سے الگ کر کے زبان سے نکا لا جائے جو ان کے ملین نمین فرور نے گھڑ لیے ہیں یا حکومت کی خوشا مدو غلامی کا اصطباغ لے کر حاصل ملین خبث وغرور نے گھڑ لیے ہیں یا حکومت کی خوشا مدو غلامی کا اصطباغ لے کر حاصل شیطانی خبیث و غرور نے گھڑ لیے ہیں یا حکومت کی خوشا مدو غلامی کا اصطباغ لے کر حاصل شیطانی خبیت و غلومی کی خوشا مدو غلامی کا اصطباغ لے کر حاصل

کئے ہیں تو ان کے چیرے مارے غضب کے درندوں کی طرح خونخو ار ہو جاتے ہیں اور یار یا بول کی طرح بیجان دغصه اور غلاظت کوروک نہیں مکتے – اس بدترین ُسل فراعنہ ے کوئی نہیں یو چھتا کہ یہ کیانمرودیت وفرعونیت وشیطانیت ہے۔ کیا ہے جس نے ان ئےنفسول کومغرورکر دیا ہےاورو «کونسا ور شعظمت وجلال ہے جوتکبرا ورغرور کی طرح ان کواسپیخ مورث اعلی فرعون اورنمر وو ہے ملا ہے۔ اگر دولت کا گھمنڈ ہےتو مجھے اس میں ، شک ہے کہ ان کے یا یں جہل کی طرح دولت بھی کثیر ہے اور اگر ان برستاروں اور مصاحبوں کا انہیں غرور ہے جوغلامی اور دولت پرتی کے کیڑے ہیں تو میں یہ باور کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں یا تا کہ دنیا کے مغرور ومتبد بادشاہوں سے بھی بڑھ کر اپنے پرستارون اور غلامی کا حلقه ار دگر د دیکھتے ہیں - بہر حال کچھ بھی ہومگر میری آ واز کو ہر سامٹ آج انہیں ان کی قوت کی ناکامی کا پیام پہنچا دے۔ اب ان کی جاہی و ہربادی کا آ خری وقت آ گیا - وہ دنیا جس نے بح احمر میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کوغرق ہوتے دیکھا تھا اور اس طرح کے ان گنت تماشے ہزاروں بار دیکھے چکی ہے ، وقت آ گیا ہے کہ ہند وستان کے اندر بحرحریت وصدافت میں جس کی موجیس نہصرف نام ہی کونہیں بلکہ تقیقت میں بھی احمر ہوں گی ، ان مغرور لیڈروں کے غرق ہونے کا تما شہ دیکھ لے گی-وہ وقت دورنبیں جبکہان کےاوران کےمصاحبوں کے لیے آتش کدے تیار ہوں ۔ گے اور ان کے خانستر کو تندوتیز ہوا کے جھونکوں میں اڑتے ہوئے دیکھے گی -

آج ارض وساء ، بحروبر ، فضائے آسانی اور خلاء سلطانی میں ان کی ہلاکت و بربادی کی آندھیاں چل رہی ہیں اور مرومومن کی چثم بھیرت کو بیتمام تماشدا نقلاب امم واستبدال دول واقوام کا نظر آر ہاہے – اس کی آنکھیں وہ سب کچھ دکھ رہی ہیں کہ جو ان کی بربادی و تباہی کا سامان ہورہا ہے – آج کی رفتار ، دریا کی روانی ، کیل ونہار کی گردش ، اقوام وطل کے تغیرات اور گردش زمانہ کی حرکت افراد واشخاص کے نفسیاتی تمول ، افہان وقلوب کے میلانات ، طبائع انسانی کے رجحانات بیسب بتارہ ہے ہیں کہ تمار دہ وفراعنہ دور حاضر کی ہلاکت وفلاکت ، تباہی و ہربادی ، خسروان ومغفوریت کا فوت بالکل قریب آج چکا ہے – وہ وفت دورٹہیں جبکہ ان کی دولت و مال اور عز و جاہ کے جناز نے تعلیں گے اور بیصفحہ ستی سے یوں مٹائے جائیں گے کہ تاریخ عالم میں ان کے جناز نے تعلیں گے اور بیصفحہ ستی سے یوں مٹائے جائیں گے کہ تاریخ عالم میں ان کے جناز نے تعلیں گے اور بیصفحہ ستی سے یوں مٹائے جائیں گے کہ تاریخ عالم میں ان کے جناز نے تعلی

۔ افسانے رہ جا کمیں گے ،اور نام ونشان باقی نہر جیں گے۔ان کی اس تباہی ویر با دی پر کوئی نو حدو ماتم کرنے والا نہ ہوگا۔ نہز مین ان پرترس کھائے گی اور نہ ہی آ سان روئے گا۔

فما بَكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْارْضَ وَمَا كَانُوا ۖ ا مُنْظَرِيْنِ٣٩:٣٢:٥٥

اِن الْمُحَكِّمُ إِلَّا لِلْهِ ﴿(٤٧.٦) لُوگُ دِنیا میں سِنکُرُ وں قو توں کے محکوم ہیں۔ ماں باپ کے محکوم ہیں ، دوست واحباب کے محکوم ہیں ، استاد اور مرشد کے محکوم ہیں -امیروں ، حاکموں اور بادشا ہوں کے محکوم ہیں۔اگر چہدوہ دنیا میں بغیر کسی زنجیراور بیزی کے آئے تے تھے مگر دنیانے ان کے یاؤں میں بہت می بیڑیاں ڈال دی ہیں۔

پس فی الحقیقت دنیا میں ہرانسان کے لیے بے شار حاکم اور بہت می جھکانے والی قوتیں ہیں لیکن مومن کے لیے صرف ایک ہی ہے۔ اس کے سواکو کی نہیں۔ وہ صرف ای کے آگے جھکتا ہے اور صرف ای کو مانتا ہے۔ اس کی اطاعت کاحق ایک ہی کو ہے۔
اس کی پیشانی کے جھکنے کی چوکھٹ ایک ہی ہے۔ اور اس کے دل کی خرید اری کے لیے بھی
ایک ہی ہے وہ اگر دنیا میں کسی دوسری ہتی کی اطاعت کرتا بھی ہے تو صرف اس ایک کے
لیے۔ اس لیے اس کی بہت می اطاعتیں بھی اس ایک ہی اطاعت میں شامل ہو جاتی ہیں۔
مقصود ماکہ دیر و حرم جز حبیب نیست

مر جا کنیم تجده بدال آتال رسد

حضرت يوسف عليه السلام نے قيد خانے ميں اپنے ساتھيوں سے كيا يو چھا تھا۔ وارُباتِ مُنفر فُون حيُرام اللّه الواحد القهّار ٣٩:١٢،٥

(ترجمه ) بہت ہے معبود بنالینا بہتر ہے یا ایک قہار ومقتدر خدا کو بوجنا-

( ترجمه ) تمام جمال میں اللہ کے سوااور کوئی نہیں جس کی حکومت ہو- اس نے جمعیں حکم ویا کہ اس کے سوااور کسی کو نہ پوجیس اور نہ کسی کوا پنا معبود بنا کمیں - یمی وین قیم ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا -

ذلک الدّین القیّهٔ ولکنّ انحتر النّاس لایعُلمُون ۴٫۵۰ من من محتج مدے کہ فر مایا: -

لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق

جس بات کے ماننے میں خدا کی نافر مانی ہواس میں کسی بندے کی فر ماں بردار می ند کرد-

 قر آن کا قانونِ عروج وزوال www.KitaboSunnat.com

فر ما*ں بر داریاں جتنی وفا داریاں اور جس قد ربھی تشنیم واعتر*اف ہے،صرف اس وقت کے لیے ہے جب تک کہ بندے کی بات ماننے سے خدا کی بات نہ مانی حاتی ہواور دنیا

مولانا ابوالكلام آزادً

والوں کے وفا دار بننے سے خدا کی حکومت کے آ گے بغاوت نہ ہوتی ہو-لیکن اگر بھی ا کی صورت پیش آ جائے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے احکام میں مقابلہ آپڑے ،تو پھر

تمام اطاعتوں کا خاتمہ ، تمام عہدوں اور شرطوں کی شکست ، تمام رشتوں اور ناموں کا

انقطاع اورتمام دوستوں اورصحبتوں کا اختتام ہے۔ اس وقت نہ تو جا کم ، حاکم ہے ، نہ یا دشاہ ، یا دشاہ ، نہ باپ باپ ہے ، نہ بھائی بھائی سب کے آ گے تمرو ، سب کے ساتھ

ا نکار،سب کے سامنے سرکشی ،سب کے ساتھ بغاوت ، پہلے جس قد رغلامی تھی اتنی ہی اب سختی جا ہے، پہلے جس قدراعتراف تھاا تناہی ابتمرد جا ہے، پہلے جس قدر جھکا وُ تھاا تنا ہی ابغرور ہو کیوں کہ رشتے کٹ گئے اور عہد تو ڑ ڈالے گئے - رشتہ وراصل ایک ہی

تھاا وربیسب رشتے ای ایک رشتے کی خاطر تھے-حکم ایک ہی کا تھاا ور بہسب اطاعتیں اس ایک کی اطاعت کے لیے تھیں - جب ان کے ماننے میں اس سے اتکار اور ان کی و فا داری میں اس سے بغاوت ہونے گی تو جس کے تھم سے رشتہ جوڑ اتھااس کی تلوار نے کاٹ بھی دیا اور جس کے ہاتھ نے ملایا تھا،ای کے ہاتھ نے الگ بھی کر دیا کہ-

لاطاعة لمحلوق في معصية الخالق

سرور کا ئنات اور سیدالمرسلین صلی الله علیه واله وسلم ہے بڑھ کرمسلمانوں کا کون آتا ہوسکتا ہے۔لیکن خود آپ ؓ نے بھی جب ،عقبہ، میں انصار سے بیعت لی تو

فر ما با ـ

و الطاعة فيي معروف - ميري اطاعت تم پراي وقت تک کے ليے واجب ہے جب تک کہ میںتم کو نیکی کا تھم دوں جب اس شہنشا ہ کو نین کی اطاعت مسلما نوں پر نیکی

ومعروف کے ساتھ مشروط ہے تو پھرد نیامیں کون سے یا دشاہ ،کوٹی حکومت ،کون سے پیشوا ، کون سے رہنما اور کون سی قو تیں ایسی ہوسکتی ہیں جن کی اطاعت ظلم وعدوان کے بعد بھی ہارے لیے ہاقی رہے۔

آ وم علیہ السلام کی اولا د دو کی محکوم نہیں ہوسکتی ، وہ ایک سے ملے گی ، دوسرے

کوچھوڑ دے گی - ایک سے جڑے گی ، دوسرے سے کٹے گی - پھرخدارا مجھے بتلاؤ کہا یک

14634

مومن کس کوچھوڑے گا اور کس سے ملے گا - ایک ملک کے دوبا دشاہ نہیں ہو سکتے - ایک باقی رہے گا ، ایک کوچھوڑ تا پڑے گا - پھر مجھے بتلا ؤ کہمومن کی اقلیم دل کس کی با دشاہت قبول کرے گا - کیا و ہ اس سے ملے گا جس کی حالت رہے کہ: -

وَيِقُطَعُونَ مَآامِرِ اللَّهُ بِهَ انْ يُؤْصِلْ ﴿ ٢٤: ٢٠

خدانے جس کوجوڑنے اور ملانے کا حکم دیا ہے وہ اسے تو ڑتے اور جدا کرتے ہیں۔

کیااس کی با دشاہت قبول کرے گاجس کی حالت تقویریہ ہے۔ مند میں میں میں میں میں میں میں اس کے عالت تقویریہ ہے۔

وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ أُولَئِكَ هُمْ الْحَسِرُونِ٥٥(٢٤:٢)

وہ دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں اور انجام کار وہی نا کام و نامرادر ہیں گے اور کیا اس کی بادشاہت ہے گردن موڑے گاجو پکار تا ہے کہ

ياً يُفاالانسان مَاغَرَك بِرَبَك الْكِرِيُور ٢:٨٢)

یہ ہو ۔ اے غافل انسان : کیا ہے جس کے گھمنڈ نے تختے اپنے مہربان اور پیار کرنے

والے آ قاہے سرکش بنادیا ہے۔

مرآہ ہید کیسے ہوسکتا ہے

قرآن کا قانون عروج وز وال

كَيُفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ آمُوَاتًا فَآخَيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ

یُحُیِیْکُمُ ثُمَّ الْیُهِ تُرُ جَعُوُنَ ٥ (٢٨:٢) تم اس تنبثاه حقیق کی عکومت ہے کیوں کرا نکار کرو گے جس نے تنہیں اس وقت

' زندہ کیا جبکہتم مردہ تھے ادرتم پر پھرموت طاری کرے گا اس کے بعد دوبارہ

> زندگی بخشے گا۔ پھرتم ای کے پاس بلانیے جاؤ گے۔ مذاری اس کی ایشن ان از شعب ایس کے جا

و نیا اور اس کی با دشا ہیاں فانی ہیں - ان کے جبروت وجلال کو ایک دن منا ہے- خدائے منتقم وقہار کے بیجے ہوئے فرشتہ ہائے عذاب ، انقلاب وتغیرات کے حربے

ہے۔ حداے ہیں۔ ان کے قلعے مسار ہوجا ئیں گے۔ ان کی تلواریں کند ہوجا ئیں گے۔ ان کی فوجیں ہلاک ہوجا ئیں گی۔ ان کی توپیں ان کو پناہ نہ دیں گی۔ ان کے خزانے ان کے کام نہ آئیں گے۔ ان کی طاقتیں نیست و نا بود کر دی جائیں گی۔ ان کا

رائے ان کے 6 م ندا میں ہے۔ ان کی طالبیں پیشت و ما یوو کروں جائیں ہے۔ ان کا اس عظمت وا اثر گوں نظر آئے گا۔ تاج غروران کے سرسے اتر جائے گا۔ ان کا تخت جلال وعظمت وا اثر گوں نظر آئے گا۔ وَ يَوْمُ مَ تَشَقَّقُو السَّمَآءُ بِالْغُمَاهِ وِ نُوَلَ الْمَالْتُكَةُ تَنَوِيُلاَ وَ اَلْمُلُكُ يُوْمُ مَند الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوُمَّا عَلَى الْكَلْفِرِيْنِ عَسَيْرًا ١٥،٢٥،٢٥،

اورجس دن آسان ایک بادل کے کلوے پرسے بھٹ جائے گا اور اس بادل کے اندر سے فرشتے جوق در جوق اتارے جائیں گے - اس دن کسی کی بادشاہت باقی تدریے گی-صرف خدائے رحمان ہی کی حکومت ہوگی اور بادر کھو

کہ وہ دن کا فرول کے لیے بہت ہی سخت ہوگا۔

پھراس دن جبکہ رب الافواج اپنے ہزاروں قد وسیوں کے ساتھ نمودار ہوگا اور ملکو ت المسموات والار ض کا نقیب پکار ہےگا -

لَمَنِ المُلُكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحد الْقَهَّارِ ١٢:٢٠٥

آج کے دن کس کی ہا دشاہی ہے؟ کسی کی نہیں ،صرف خدائے واحد قبار کی۔

تو اس وقت کیاعالم ہوگا - ان انسانوں کا جنھوں نے با دشاہ ارض وساء کوجھوڑ

کرمٹی کے تو دوں کواپنا ہا دشاہ بنالیا ہے اور وہ ان کے حکموں کی اطاعت کوخدا کے حکموں ۔

کی اطاعت پرتر جیح دیتے ہیں۔

آ ہ اس دن وہ کہاں جائیں گے جھوں نے انسانوں سے سلم کرنے کے لیے خدا سے جنگ کی اور اپنے اس ایک ہی آ قا کو ہمیشہ اپنے سے روٹھا ہوا رکھا - وہ پکاریں گے پر جواب نہ دیا جائے گا - وہ فریاد کریں گے پر خواب نہ دیا جائے گا - وہ فریاد کریں گے پر تی نہ جائے گی - وہ تو بہ کریں گے پر قبول نہ ہوگی اور ندامت کام نہ دے گی - اے انسان! اس دن کے لیے تھم پرافسوس ہے - ویا نُیْ یَوْمُنَدُ لَلْمُکَذِیْنَیْ ہے رے دیں ،

وَقِيْلُ ادْعُوا شُرَكَاهَ كُمُ فذعوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوالْهُمُ ع (٢٣:٢٨)

ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے خداوندوں اور جا کموں کو پکار وجن کوتم خدا کی طرح مانتے تھے اور خدا کی طرح ان سے ڈرتے تھے۔ وہ پکاریں گے پر پچھے جواب نہ یائیں گے۔

اے پروردگارافسوس ہے کہ میری امت نے قرآن کی ہدایتوں اور تعلیموں پر عمل نہ کیا اوراس سے اپنار شتہ کاٹ لیا-اس کا بینتیجہ جووہ آخ بھگت رہے ہیں-اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم

پس سفر سے پہلے زاد راہ کی فکر کر لو اور طوفان سے پہلے کشی بنا لو کیونکہ سفر بزد کیک تر ہے اور طوفان کے آٹار ظاہر ہو گئے ہیں - جن کے پاس زاد راہ نہ ہوگا وہ بھو کے مریں گے اور جن کے پاس زاد راہ نہ ہوگا وہ بھو کے مریں گے اور جن کے پاس کشی نہ ہوگا ، وہ سیلاب ہیں غرق ہوجا ہیں گے ۔ جب تم و کیستے ہو کہ مطلع غبار آلود ہوا اور دن کی روشنی بدلیوں میں جھپ گئی تو تم سجھتے ہو کہ برق و باراں کا وقت آگیا ۔ پھر تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ دنیا کی امن وسلامتی کا مطلع غبار آلود ہور ہا ہے ۔ وین اللی کی روشنی ظلمت و کفر و طغیان میں جھپ رہی ہے مگر تم یقین نہیں کرتے کہ موسم بدلنے والا ہے اور تیار نہیں ہوتے کہ انسانی با دشا ہوں سے کٹ کر خدا کی بادشا ہوں سے کٹ کر خدا کی بادشا ہوں سے کٹ کر خدا کی بادشا ہوں اور کیا تم نہیں چا ہے کہ خدا کے تخت جلال کی منا دی پھر بلند ہوا ور اس کی زبین صرف اس کی لیے ہوجا ہے ۔

حَتَّى الآتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (٣٩:٨)

آہ ہم بہت سو چکے اور غفلت وسرشاری کی انتہا ہو چکی - ہم نے اپنے خالق سے ہمیشہ غرور کیالیکن مخلوقوں کے سامنے بھی بھی فروتن سے نہ شر مائے - ہمارا وصف بیہ بتلا ما کھا تھا کہ: -

> ا ذَلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنِ اعزَةِ على الْكافِرِيْنِ (۵۴.۵) مومنوں كے ماتھ نہايت عاجز وزم ، گركافروں كے مقابلہ ميں نہايت مغرورو سف

> > مارے اسلاف کرام کی بیتعریف کی گئ تھی کہ:-

اَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمُ (٢٩:٣٨)

كافرول كے ليے نهايت تحت جيں ، پرآپس ميس نهايت رحم والے اور مهربان -

پھر ہم نے اپنی تمام خوبیاں گنوا دیں اور دنیا کی مغضوب قوموں کی تمام برائپال سیجے لیں۔ ہم اپنوں کے آ گے سرکش ہو گئے اورغیروں کے سامنے ذلت سے جھکنے قرآن کا قانون عروج وزوال 95 مولا تا ابوالکلام آزات www.KitahoSunnat.com الله عليه - بيم ني اين بندول ك الله عليه - بيم ني اين بندول ك الله عليه - بيم ني اين بندول ك

لگ گئے - ہم نے اپنے پروردگار کے آگے دست سوال ہمیں بڑھایا - کینن بندوں کے دست سوال ہمیں بڑھایا - کینن بندوں کے دست خوان کے گرے ہم نے شہنشاہ ارض وساء کی خداوندی سے نافر مانی کی مگرز مین کے چند جزیروں کے مالکوں کواپنا خداوند مجھے لیا - ہم پورے دن میں ایک بار بھی خدا کا نام ہیبت اورخوف کے ساتھ نہیں لیتے -سینکڑ وں مرتبہ اپنے غیر مسلم حاکموں کے تصور سے لرزتے اور کا نیتے رہتے ہیں -

يأاتِها الانسان ماغرَك بربّك الكريه ٥ الذي حلقك فسؤك فعدلك ٥ في ضورة ماشاء ركبك ٥ كلابل فسؤك فعدلك ٥ وان عليكم لحفظين ٥ كراما تُكَذّبُون بالدّين ٥ وان عليكم لحفظين ٥ كراما كاتِين ٥ ويغلَمُون ماتفعُلُون ٥ أن الابرار لفي بعيم ٥ وان الفُجَارَ لفي جَجِيم ٥ يَضلونها يؤم الدّين ٥ وما هم عنها بغائبين ٥ وما آذراك مايؤم الدّين ٥ يؤم مااذراك مايؤم الدّين ٥ يؤم هم اذراك مايؤم الدّين ٥ يؤم سننا والامر يؤمنذ للمَّه المَدين ١٩٤١)

اے سرکش انسان! کس چیز نے تجھے اپنے مہر بان اور محبت کرنے وائے پروردگار کی جناب میں گتاخ کر دیا - وہ کہ جس نے تجھے بیدا کیا تیری ساخت درست کی ، تیری خلقت کواعتدال بخشا اور جس صورت میں چا با تیری شکل کی ترکیب کی - پھر یہ کس کی و فاداری ہے - جس نے تجھے اس سے باغی بنا دیا ہے ، نہیں اصل یہ ہے کہ تمہیں اس کی حکومت کا یقین ہی نہیں - حالال کہ تجھ پر اس کی طرف سے ایسے بزرگ گران کا رمتعین ہیں جو تمہار ہے اعمال کا ہر آن احتساب کرتے رہتے ہیں اور تمہارا کوئی فعل بھی ان کی نظر سے تخفی نہیں - یا در کھو کہ ہم نے ناکا می اور کا میا بی کی ایک تقسیم کر دی ہے - خدا کی نظر سے تخفی نہیں - یا در کھو کہ ہم نے ناکا می اور کا مرانی کے عیش و نشاط میں رہیں گے اور یہ کرار لوگ خدا کی با دشاہی کے دن نامرادی کے عذا ب میں جتال ہوں گے جس سے بھی کہ کہ کہ نہیں گے اور کی کہ ایک جس سے بھی کرسے گا - اور صرف خدا کی با دشاہی کا دن کیا ہے - وہ دن جس میں کوئی کس کے لیے پچھ نہ کرسے گا - اور صرف خدا کی با دشاہی کا دن کیا ہے - وہ دن جس میں کوئی کس کے لیے پچھ نہ کرسے گا - اور صرف خدا کی با دشاہی کا دن کیا ہے - وہ دن جس میں کوئی کس کے لیے پچھ نہ کرسے گا - اور صرف خدا کی باس دن حکومت ہوگی -

اس سے بہلے کہ خدا کی باوشاہی کا دن نز دیک آئے ، کیا بہتر نہیں کہ اس کے

لیے ہم اپنے تحمین تیاری کرلیں – تا کہ جب اس کا مقدس دن آئے تو ہم یہ کہہ کر نکال نہ ویے جا ئیں کہتم نے غیروں کی حکومت کے آگے خدا کی حکومت کو بھلا دیا تھا – جاؤ کہ آج خدا کی با دشاہت میں بھی تم بالکل بھلا دیے گئے ہو۔

> لا بُشُورَى يؤمَئِذِ لَلْمُجْرِمِيْنِ وقَيْلِ الْيَوْمِ نُسْكُمْ كَمَا نَسِيئُتُمْ لِقَآءَ يَوْمَكُمْ هذا ومأوكُمْ النَّالُ ومالكُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ٥ ذَالِكُمُ بِانَّكُمُ اتَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّه هُرُوا وَعَرَتَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا فَالْيُوْمَ لا يُخْرِجُونِ مِنْهَا ولاهُمُ يُسْتَغْنَوُنِ ٥٠ د ٣٥٠٣٠٠٠

اوراس وفت ان سب سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کی حکومت اللہی کو بھلا دیا تھا ، آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے۔ تمہارا ٹھکا نا آگ کے شعلے ہیں۔ اور کوئی نہیں جو تمہارا لمھکا نا آگ کے شعلے ہیں۔ اور کوئی نہیں جو تمہارا مد د گار ہو ، بیاس کی سزا ہے کہ تم نے خدا کی آیتوں کی ہنمی اڑائی اور و نیا کی زندگی اور اس کے کا موں نے تمہیں دھو کے میں ڈائے رکھا ۔ پس آج نہ تو عذا ہے ہے تم نکالے جاؤگے اور نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملے گا کہ تو بہ کر کے خدا کومنا لوکیوں کہ اس کا وقت تم نے کھودیا ۔

آ ج خدا کی حکومت اورانسانی بادشاہوں میں ایک سخت جنگ چا ہے۔ شیطان کا تخت زمین کے سب ہے بڑے دھے پر جچھا دیا گیا ہے۔ اس کے گھرانے کی وراشت اس کے پوجنے والوں میں تقسیم کردی گئی ہے۔ اور د جال کی فوج ہر طرف پھیل گئی ہے۔ یہ شیطانی بادشا بتیں چا بتی ہیں کہ خدا کی حکومت کو نیست و نا بود کر دیں۔ ان کے دائنی جانب دینوی لذتوں اور عزتوں کی ایک ساحرانہ جنت ہے۔ اور بائیں جانب جسمانی تکلیفوں اور عقو بنوں کی ایک دکھائی دینے والی جنم جھڑک رہی ہے۔ جوفرزند آ دم خدا کی بادشا ہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ د جال گفر وظلمت اس پر اپنے جادو کی جنت کا دروازہ عکول دیتے ہیں کہ حق پرستوں کی نظر میں فی الحقیقت خدا کی لعنت اور پھٹکار کی جبتم ہے۔ کول دروازہ کی کھول دیتے ہیں کہ حق پرستوں کی نظر میں فی الحقیقت خدا کی لعنت اور پھٹکار کی جبتم ہے۔

لبتین فیھا احقابا40 یکوفون فیھا ہردا ولاشراہا (۴۴:۴۳:۷۸) اور جوخدا کی یا دشاہت کا اقرار کرتے ہیں ان کواہلیں عقوبتوں اور جسمانی

اور بوحدا کی با دستا ہت کا اسرار سز اوٰ ں کی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں کہ: –

﴾ ﴿ اللهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَمُنْ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالَّالِمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُ

اورراست بازی کے پرستاروں کے لیے وہ جہنم ،جہنم نہیں ہے-لذتوں اور راحتوں کی ایک جنت النعیم ہے۔ کیوں کہان کےلسان وایقان کی صدایہ ہے کہ -

فَاقُضِ مَااَنُتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقُضِىُ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنُيَا إِنَّا اَمَنَّا بِرَبَّنَا لِيَغُفُو لَنَا خَطْيِنَا (٢٠: ٢٠) ٢٤)

اے دنیوی سزاؤں کی طافت پرمغرور ہونے والے بادشاہ تو جو پچھ کرنے والا ہے، کر گذر- تو صرف دینا کی اس زندگی اور گوشت اور خون کے جسم پر ہی تھم چلاسکتا ہے، پس چلا دیکھ۔ ہم تو اینے پروردگار پرایمان لایکے ہیں تا کہ بماری خطاؤں کومعانب کرے تیری د نیاوی سز ائیں ہمیں اس کی راہ سے بازنہیں رکھ تکتیں -

جب پیرسب پچھ ہور ہا ہے اور زمین کے ایک خاص کھڑے ہی میں نہیں بلکہ اس کے ہر گوشے میں آج یہی مقابلہ جاری ہےتو ہٹلاؤ ، پرستاران دین حنفی ان د جا جلہ کفرو شیطنت اور حکومت و امرالہی میں ہے کس کا ساتھ دیں گے۔ کیا ان کواس آ گ کے شعلوں کا ڈریبے جود جال کی حکومت ایپے ساتھ ساتھ سلگاتی آتی ہے۔لیکن کیا ان کومعلوم ہے کہ ان کا مورث اعلی کون تھا - وین حنیف کے اولین داعی نے بابل کی ایک ایسی ہی سر کش حکومت کے مقابلے میں خدا کی حکومت کوتر جحج دی اور اسے آ گ میں ڈ النے کے لیے شعلے بھڑ کائے گئے ، براس کی نظر میں ہلاکت کے وہ شعلے گلز اربہشت کے شکفتہ پھول ہتے۔ قُلْنَا يَانَارُكُونِنِي بَرُدًا وَّسَلامًا عَلَى إِبْرَ اهِيُمَر ٢٩:٢١)

کیا ان کے دل میں و نیوی لذتوں اور عز توں کی اس جھوٹی جنت کی لا کچ پیدا ہوگئی ہے جس کے فریب باطل سے بیرجنو دشیطانی انسانی روح کوفتنہ میں ڈالنا حاہتی ہے-اگر اییا ہے تو کیا انہیں خبرنہیں کہ معر کا بادشاہ حکومت اللی کا منکر ہو کر اپنی عظیم انشان گاڑیوں اور بڑی بڑی رتھوں سے اور اس ملک سے جس پر اسے رب الاعلی ہونے کا محمندُ تعا، كتنے دن متع ہوسكا -

> إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱهۡلَهَا شِيْعًا يَسۡمَضُعِفُ طَآئِفَةً مِّنُهُمْ يُذَبِّحُ أَبُنَآءَ هُمُ وَيَسُتَحْيِي نِسَآءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيُنَ ٥ وَنُرِيْدُ اَنُ نُمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُصُعِفُوا فِي الْاَرُض وَنَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الُورِثِيْنَ٥وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ

وَنُرِیَ فَرُعُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنُهُمُ مَاكَانُوُا يَحُذَرُونَ٥(٢٢/٢٨)

فرعون ارض مصرییں بہت ہی بڑھ چڑھ کر نکلاتھا - اس نے ملک کے باشندوں میں تفر بق کر کے الگ الگ گروہ قرار دے رکھے تھے- ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کواس قدر کر فرواور بے بس بجھ رکھا تھا کہ ان کے فرزندوں کوئل کرتا اوران کے اعراض و ناموس کو بر باد کرتا - اس میں شک نہیں کہ وہ زمین کے مفسدوں میں سے بڑا ہی مفسد تھا لیکن بایں ہمہ ہمارا فیصلہ بیتھا کہ جوقوم اس کے ملک میں سب سے زیادہ کم ور بجھی گئی تھی اس پر احسان کریں - اس قوم کے لوگوں کو وہاں کی سرداری وریاست بخشیں - انہی کو وہاں کی سلطنت کا وارث بنا ئیں اور انہی کی حکومت کو تمام ملک میں قائم کرا دیں - اس سے ہمارا مقصد ریتھا کہ فرعون وہا مان اور اس کے لئمگر کو جس ضعیف قوم کی طرف سے بناوت وخروج کی کھئکا لگار ہتا تھا - اس کے ہاتھوں ان کے ظلم واستبداد کے نتیجان کے آگا ہیں -

مسلمانو! کیا متاع آخرت بھے کر دنیا کے چندخز ف ریز وں پر قناعت کی خواہش ہے۔ کیا اللّٰہ کی حکومت سے بغاوت کر کے دنیا کی حکومتوں سے صلح کرنے کا اراد ہ ہے۔ کیا نقد حیات ابدی بھے کرمعیشت چندروز ہ کا سامان کررہے ہو۔ کیاتمہیں یقین نہیں کہ

وَمَاهَاذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنُيَآ ِ إِلَّا لَهُوْ وَلعبٌ وَإِنَّ الدَّارَالُاجِرَةَ لهِيَ

الُحَيَوَانُ(٢٩:٢٩)

یہ ونیا کی زندگی جوتعلق اللی سے خالی ہے اس کے سواء اور کیا ہے کہ فانی خواہشوں کے بہلانے کا ایک تھیل ہے۔اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے جس کے لیے اس زندگی کو تیار کرنا چاہیے۔

اگرتم صرف ونیا ہی کے طالب ہو جب بھی اپنے خدا کونہ چھوڑ و- کیوں کہ وہ و نیا وآ خرت دونوں بخشنے کے لیے تیار ہے - تم کیوں صرف ایک ہی پر قناعت کرتے ہو -مَنُ کَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَاللَهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا فَعِنْدَاللَهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الدُّنْيَا وَ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا

اور جو محض دنیا کی بڑی برتری کا طالب ہے۔اس سے کہددو کہ صرف دنیا ہی کے لیے کیوں ہلاک ہوتا ہے۔ حالانکہ خدا تو دین و آخرت دونوں کی برتری دے سکتا ہے- وہ خدا کے پاس آئے اور آخرت کے ساتھ دنیا کوبھی لے-

مسلمانو اپکارنے والا پکارر ہاہے کہ اب بھی خدائے قدوس کی سرکشی ونا فر مالی سے باز آ جاؤ اور بادشاہ ارض وساء کو اپنے سے روٹھا ہوا نہ چھوڑ وجس کے روٹھنے کے بعد زمین و آسان کی کوئی ہستی بھی تم سے من نہیں سکتی -اس سے بعاوت نہ کرو- بلکہ دنیا کی تمام طاقتوں سے باغی ہوکر صرف اس کے وفادار ہوجاؤ - پھر کوئی ہے جواس آ واز پر کان دھر ہے۔ فادار ہوجاؤ - پھر کوئی ہے جواس آ واز پر کان دھر ہے۔ فافیل من مستمع

آ سانی با دشاہت کے ملائکہ مکر مین اور قد وسیان مقربین اپنے نورانی پروں کو پھیلائے ہوئے اس راست بازروح کو ذھونڈ رہے ہیں – جو تلوق کی با دشاہت چھوڑ کر خالق کی حکومت میں بسنا چاہتی ہے - کون ہے جو اس پاک مسکن کا طالب ہواور پاکباز روحوں کی طرح نکارا شھے-

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِئُ لِلإِيْمَانِ اَنُ امِنُوا بِرَبِّكُمُ فَامُنَّا رَبَّنَا فَاغُفُرُكَنَا ذُنُوبُنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيَاتِنَا وَتَوفَّنَامَعَ الْاَبُرَارِ رَبَّنَا الْبَنَا مَاوَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوُمَ الْقِيَامَة انَّكَ لاَتُخُلِفُ الْمَيُعَادُ (١٩٣:٢) ولا تُخْزِنَا يَوُمَ الْقِيَامَة انَّكَ

اے ہارے حقیق بادشاہ ہم نے ایک پکارنے والے کی آ وازشی ، جو تیری بادشاہت کی آ واز دے رہا تھا۔ اے ہارے ایک ہی بادشاہ! ہم نے تیری بادشاہت قبول کی۔ پس ہمارے گناہ معاف کر۔ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال۔ اپنے نیک بندوں کی معیت میں ہمارا خاتمہ کر۔ تونے اپنے مناوی کرنے والے کی زبانی ہم سے جو وعدے کئے تھے وہ پورے کر۔ اور اپنی آ خری بادشاہت میں ہمیں ذلیل وخوار نہ کر کہ تو اینے وعدوں سے بھی نہیں ٹاتا۔



حواشي

ل مفکلوة۳۲۱/۲۳ یر شرح السنة

# عروج وزوال کے فطری اصول

تم کرہ ارض کی کوئی قوم لے لواور زبین کا کوئی ایک قطعہ سامنے رکھالو، جس وقت سے اس کی تاریخ روشنی میں آئی ہے اس کے حالات کا کھوج لگاؤ تو تم دیکھو گے کہ اس کی پوری تاریخ کی حقیقت اس کے سوا پچھ ہے کہ وارث و میراث کی ایک مسلسل واستان ہے یعنی ایک قوم قابض ہوتی پچرمٹ گئی اور دوسری وارث ہوگئی - پھراس کے لیے بھی شنا ہوااور نیسر سے وارث کے لیے جگہ خالی ہوگئی - وحلم جراقر آن کہتا ہے بہال وارث و میراث کے سوا کچھ نہیں ہے - اب سوچنا یہ چاہیے کہ جو ورث چھوڑ نے پر مجبور ہوتے ہیں ، کیوں ہوتے ہیں اور جو وارث ہو جاتے ہیں کور وارث سے حقدار ہوجاتے ہیں - فرمایا ایک اس خداکا ایک اٹل قانون کا م کرر ہا ہے کہ: -

أنَّ الْأَرُضَ يُرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٠٥.٢١)

کہ زمین کے وارث خداکے نیک بندے ہوتے ہیں-

نیعنی جماعتوں اور قوموں کے لیے یہاں بھی بیرقانون کام کررہاہے کہ انہی لوگوں کے حصہ میں ملک کی فرماں پذیری آتی ہے جونیک ہوتے ہیں - صلح کے معنی سنوار نے کے ہیں - ضاد کے معنی مجڑنے اور بگاڑنے کے ہیں - صالح انسان وہ ہے جواپنے کوسنوار لیتا ہے اور دوسرے ہیں سنوار نے کے استعداد پیدا کرتا ہے اور یہی حقیقت بدعلی کی ہے لیں قانون یہ ہوا کہ زمین کی وراثت سنور نے اور سنوار نے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قرآن كا قانون عروج وزوال الما

مولا نا يوالكلام آزادٌ

والوں کی ورافت میں آتی ہے۔ ان کی ورافت میں نہیں جواپنے اعتقاد وعمل میں گڑ جاتے ہیں اور سنوار نے کی جگہ بگاڑنے والے بن جاتے ہیں۔ میں مناز کی سند مناز کی جگہ کا شاہد میں مناز کی ساتھ ہیں۔

تورات، انجیل اور قرآن نینوں نے دراشت ارض کی ترکیب جابجا استعال کی ہے اور غور کر دید ترکیب جابجا استعال کی ہے اور غور کر دید ترکیب صورت حال کی گئی تچی اور قطعی تعبیر ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرح کی بدلتی ہوئی میراث کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے بعنی ایک فرد اور ایک گروہ طافت واقد ارحاصل کرتا ہے۔ پھروہ چلا جاتا ہے اور دوسرا فردیا گروہ اس کی ساری چیزوں کا وارث ہوجاتا ہے۔ حکومتیں کیا ہیں ، کمش ایک ورشہیں۔ جوایک گروہ سے لکتا ہے اور دوسرے گروہ کے حصہ میں آجاتا ہے۔ پس قرآن کہتا ہے ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ وراثت ارض کی شرط اصلاح وصلاحیت ہے۔ جوصال کے ندر ہے کیوں ہے، اس لیے کہ وراثت ارض کی شرط اصلاح وصلاحیت ہے۔ جوصال کے ندر ہے ان سے فکل جائے گی۔

فَلَنْ تَجِدَلُسُنَّتِ اللَّهِ تَبُدِيُلاً ولَنُ تَجِدَلُسُنَّتِ اللَّهِ تُحُويُلاً(٣٣:٣٥)

مور ورعد ش فر مایا - بیج کی جمی ہے ، حق اور باطل کی آ ویزش ہے - لیکن حق اور باطل کی حقیقت کیا ہے - کونیا قانون ہے جو اس کے اندر کام کر رہا ہے - بہاں واضح کیا ہے کہ بیہ بقاء انفع کا قانون ہے - لیکن وہ بھی لفظ انفع کی بجائے لفظ اصلح استعال کرتا ہے - لفظ دو ہیں معی ایک ہے بیغی اللہ نے قانون ہتی کے قیام واصلاح کے لیے بیہ قانون تھہرایا ہے کہ بہاں وہ چیز باقی رہ عتی ہے جس میں نفع ہو - جس میں نفع نہیں وہ نہیں وہ نہیں میں مرسکتی - اسے نابود ہو جانا ہے کیوں کہ کا منات ہتی کا بیہ بناؤ، بیدس ، بیار تقاء قائم نہیں در سکتا - اگر اس میں خوبی کی بقاء اور خرابی کے ازالے کے لیے ایک اثل قوت سرگرم کار ندر ہتی - بیق سے فطرت کا انتخاب ہے - فطرت ہمیشہ چھانٹی رہتی ہے - وہ ہر گوشہ میں صرف خوبی اور برتر کی ہی باقی رکھتی ہے فسا واور نقص محوکر دیتی ہے - ہم فطرت کے میں اس استخاب سے بے خبر نہیں ہیں - قرآن کہتا ہے اس کا رگاہ فیضان و جمال میں صرف وہ بی چیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو کیوں کہ بہاں رحمت کا رفر ما ہے اور رحمت جا ہتی ہے کہ افادہ فیضان ہو - وہ نقصان گوار انہیں کر سکتی - وہ کہتا ہے - جس طرح تم ما دیا تھیں و کیلئے ہو کی جو ہتا ہے - جس طرح تم ما دیا تھیں و کیلئے ہو کہ قطرت بے دو بوز نافع ہوتی ہو اسے باقی رکھتی ہو اور جو نافع ہو کی جاتے ہوتی ہو کہتا ہے - جس طرح تم ما دیا ت

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نہیں ہوتی اسے محوکر دیتی ہے۔ٹھیک ٹھیک عمل ایبا ہی معنویات میں بھی جاری ہے جوعمل حق ہوگا قائم اور ثابت رہے گا، جو باطل ہوگا مٹ جائے گا اور جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا تو بقاء حق کے لیے ہوگی نہ کہ باطل کے لیے۔وہ اس کو قضاء بالحق سے تعبیر کرتا ہے یعنی فطرت کا فیصلہ حق جو باطل کے لیے نہیں ہوسکتا۔

> فَاِذَا جَآءَ اَمُرُاللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِکَ الْمُبْطِلُوْنَ(٢٠٠٥)

یعنی جب فیصلہ کا وقت آگیا تو فیصلہ حق نا فذکیا گیا اور باطل پرست تباہ ہر باو کئے گئے – وہ کہتا ہے اس قانون سے تم کیوں کرا نکار کر سکتے ہو، جبکہ زمین وآسان کھا نمتی نہ کارخانہ اس کی کارفر مائیوں پر قائم ہے – اگر فطرت کا کتات برائی اور نقصان چھا نمتی نہ رہتی اور بقاء اور قیام صرف اچھائی اور خوبی کے لیے نہ ہوتا تو تمام کارخانہ ہستی درہم برہم ہوجا تا –

> وَلَواتَّبَعِ الْحَقُّ اَهُوَآءَ هُمُ لَفَسَدَتِ السَّمُوٰتُ وَالْاَرُضُ وَمَنُ فِيْهِنَّ ط(٢٣:٢٣)

لیمن اگر قانون ان کی خواہشات کی پیروی کرنے گئے تو یقین کرو کہ بیز مین و
آسان اور جو پچھاس میں ہے، سب درہم برہم ہو کررہ جائے – وہ کہتا ہے، اہم ، ملل،
اقوام اور جماعات کا اقبال واد بار ہدایت وشقاوت کا معاملہ بھی ای قانون سے وابستہ
ہے – وہ اس سے مشکیٰ نہیں ، یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ جوقانون کا رخانہ ستی کے ہرگوشداور
ہرز دہ میں اپنا عمل کررہا ہے، وہ یہاں آ کر بے کار ہوجائے – جس قانون کی وسعت و
پہانی سے کا نتات کا کوئی ذرہ باہر نہ ہوا قوام وائم کا عروج وا قبال اور نزول واد باراس
سے کیوں کر رہ جائے – وہ کہتا ہے یہاں بھی وہ قانون کام کر رہا ہے – قوموں اور
ہماعتوں کے گذشتہ اعمال ہی ہیں جن سے اٹکا حال بنتا ہے اور حال کے اعمال ہی ہیں جو
مالت نہیں بداتا ، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالے یعنی اس بارے میں خود
مالت نہیں بداتا ، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالے یعنی اس بارے میں خود
النان کاعمل ہے ، وہ جیسی حالت جا ہے ، اپنے عمل اور صلاحیت عمل سے حاصل کر لیں –

### www.KitaboSunnat.com

یر ہے وہی نافع ہے اور اس کے لیے ثبات وبقاء ہے ، اقبال وعروج ہے – اور جوقوم جادہ

حق ہے منحرف ہو، وہی باطل پر ہے اور غیر نافع ہے اور اس کے لیے بر باوی ہے، فتاہے اور زوال ونیستی ہے۔

پردیکھو آن کریم نے اس نازک اور دقیق حقیقت کے لیے کسی صاف اور عام مثال بیان کر دی جس کے معائنہ سے کوئی انسانی آ کھے بھی محروم نہیں ہو علی فرمایا - جب پانی برستا ہے اور زمین کے لیے شاوا بی وگل رہزی کا سامان مہیا ہونے لگتا ہے تو ہم دکھتے ہیں کہ تمام وادیاں نہروں کی طرح رواں ہو جاتی ہیں ۔ لیکن پھر کیا تمام پانی رک جاتا ہے ۔ کیامین کچیل اور کوڑ اگر کٹ اپنی اپئی جگہ تھے رہتے ہیں ۔ کیاز مین کی گودان کی حالات کرتی رہتی ہے ۔ نئی زمین کواپئی نشو ونما کے لیے جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے ، وہ جذب کرتی ہے ۔ نئی نالوں میں جس قدرسائی ہوتی ہے ، اتنا ہی وہ پانی روک ہے ، وہ جذب کرتی ہے ۔ نئی نالوں میں جس قدرسائی ہوتی ہے ، اتنا ہی وہ پانی روک ہوئی روک ہے ، اتنا ہی وہ پانی روک ہوئی اور کوڑ اگر کٹ جھاگ بن کر سمنتا اور انجر تا ہے ۔ پھر پانی کی روانی اس طرح اٹھا کر اور کوڑ اگر کٹ جھاگ بن کر سمنتا اور انجر تا ہے ۔ پھر پانی کی روانی اس طرح اٹھا کر اور کوٹ ہی بی کہ تھوڑی و دیرے بعد وادی کا ایک ایک گوشہ دیکھ جاؤ ، کہیں ان کا نام ونشان میں میں ملے گا ۔ اس طرح جب سوتا جا ندی یا اور کی طرح کی دھات آگ پر تپاتے ہو تو کھوٹ الگ ہوجا تا ہے ۔ خالص دھات الگ نکل آتی ہے ۔ کھوٹ کے لیے نا بود ہوجا تا ہے ۔ کھوٹ کے لیے نا بود ہوجا تا ہی تی بیاتی ہو بیاتی ہی ایک ہوجا تا ہے ۔ کھوٹ کے لیے نا بود ہوجا تا ہا ۔ اس طرح جب سوتا جاتی ہو انگ نکل آتی ہے ۔ کھوٹ کے لیے نا بود ہوجا تا ہے ۔ ای بی رہنا ۔

اییا کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں بقاء انفع کا قانون کام کررہاہے۔ یہاں باتی رہنا اس کے لیے ہے جو نافع ہو۔ جو نافع نہیں وہ چھانٹ دیا جائے گا۔ یہی حقیقت حق اور باطل کی ہے حق وہ بات ہے جس میں نفع ہے۔ پس وہ بھی مننے والی نہیں۔ نکنا اس کے لیے ٹابت ہوا، باقی رہنا اس کا خاصہ ہے۔ اور حق کے معنی ہی قیام و ثبات کے ہیں لیکن باطل وہ ہے جو نافع نہیں اس لیے اس کا قدرتی خاصہ یہ ہوا کہ مٹ جائے ، محو ہو جائے ، کم ہو جائے ، کم ہو جو نافع نہیں اس لیے اس کا قدرتی خاصہ یہ ہوا کہ مٹ جائے ، محو ہو جائے ، کم ہو جو نافع نہیں اس سیار سے اس کا قدرتی خاصہ کے اور کی مٹ جائے ، محو ہو جائے ، کم ہو ا

أنَّ الْباطل كَان زُهُوْ قَارِحٍ ﴿ ١٠ ٨ ﴾

اس حقیقت کا ایک گوشہ ہے۔ جسے ہم نے بقاء اصلح کی شکل میں دیکھا ہے اور قرآن نے اس کو اصلح بھی کہا ہے - اور انفع بھی کیوں کہ صالح وہی ہے جو نافع ہو-کا رخانہ متی کی فطرت میں بناوٹ اور پخیل ہے اور پخیل جب ہی ہوسکتی ہے- جبکہ حرف نافع اشیاء میں باتی رکھے جائیں۔ غیر تافع چھانٹ دیے جائیں۔ قرآن نے نافع کوحن سے اور غیر نافع کو باطل سے تعبیر کیا ہے اور اس تعبیر سے ہی اس نے حقیقت کی نوعیت واضح کر دی کیوں کہ حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت اور قائم رہے اور اس کے لیے مث جانا، زوال پذیر ہونا اور فناء و تا بو دہو ناممکن نہ ہو۔ اور باطل کے معنی ہی ہیں بین مین ماناور ہو جو جانا۔ پس وہ جب کسی بات کے لیے کہتا ہے کہ بیتی ہے تو بیصرف دعوی ہی نہیں بلکہ جاناور ہو جو جانا۔ پس وہ جب کسی بات کے لیے کہتا ہے کہ بیتی ہے تو بیصرف دعوی ہی نہیں بلکہ خانے والی اور خانے کے کامعیار بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بیتی ہے اس لیے نہ مفنے والی اور شاخو و جود قیام و بقاء کے لیے صرف اس کاحق ہونا کافی ہے اور جب بیری کے اور اس کے شوت و و جود قیام و بقاء کے لیے صرف اس کاحق ہونا کافی ہے اور جب بید بیکہا جائے کہ یہ بات ہے۔ اس عدم و زوال بید ہے۔ اس عدم و زوال پذیری کے لیے اس کا باطل ہونا ہی کافی ہے۔ مزید دلیل کی حاجت نہیں۔ یہ دونوں اصطلاحیں قرآن کے دور از کار تا و بلول کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور اگر بیا کیے حقیقت سمجھ کی جائے تو ہماری پستی اور ادبار و دور از کار تا و بلول کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور اگر بیا کیے حقیقت سمجھ کی جائے تو ہماری پستی اور ادبار کے لیے این وہمی اسباب تنزل و ادبار کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور اگر بیا کیے حقیقت سمجھ کی جائے تو ہماری پستی اور ادبار کی لیے ایک اس کا خور ہیں کیا ہوں کہی اسباب تنزل و ادبار کی ضرورت ہی نہ تھی۔

لیکن افسوس کہ قوم کے رہنماؤں نے غور وفکر سے کام نہ لیا تو کسی نے باعث او بارکسی وہمی بات کو بنالیا ،کسی نے تقلید پورپ کواور کسی نے تملق وخوشا مدغلا مانہ کو ۔ او بارکسی وہمی بات کو بنالیا ،کسی نے تقلید پورپ کواور کسی نے تملق وخوشا مدغلا مانہ کو ۔ تفصیل کا بیموقع نہیں - لیکن اتنی بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ قرآن نے جمار نے طہور کی علت غائی قراروی ہے ۔ جمار نے طہور کی علت غائی جوفر مائی ہے وہی جمار سے عروج کی بھی علت غائی قراروی ہے ۔

كُنتُمُ خَيُواُمَّةٍ الْحُوِجَتُ لِلنَّاسِ (١٠:٣) مِن مارے ظهور كا مقصد لُفْع خلائق قرارديا ہے- يوں ہى: -

> اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَنَّا هُمْ فِي الْآرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ واتواالزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ طر۲:۲۲٪ م،

میں ہمارے عروج کی علت عائی بھی اس نے بہی قرار دی ہے۔ کہ اقامتہ الصلوٰ قانظام زکوۃ اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ بیر تنیوں با تبس نفع رسانی خلائق کے لیے ہیں ، تو مگویا ہمارا ظہور وعروج دونوں نفع رسانی تاس کے لیے تھے۔ یعنی اللہ کی سلطنت قائم کرنا اور عدل اللہی کو دنیا میں غلبد ینا جس سے بڑھ کرکوئی نفع نہیں۔ اور یہی سلطنت قائم کرنا اور عدل اللہی کو دنیا میں غلبد ینا جس سے بڑھ کرکوئی نفع نہیں۔ اور یہی

معنی ہیں صفات الہید کے مظہر ہونے کے کیوں کہ مظہریت بغیر تین با توں کے ہونہیں سکتی -کہنی بات وحدت مرکز بید کا قیام ہے جس کے لیے اقامة الصلاق کا تھم ہے ، دوسری بات ہے اشتر اک مال کی اسلامی صورت جس کی طرف نظام زکوۃ کے ذر لیدر ہنمائی کی عمی اور تیسری بات ہے عدل الہی کا قیام - سووہی چیز امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے اور یہی مقصد اعلی امور عظام میں سے ہے -

ہم نے جب تک اپنے ظہور وعروج کے مقاصد کوسنجا لے رکھا تو و نیا کے لیے نافع رہے۔ اس لیے ہمیں تکبیل فی الارض حاصل رہا اور جب سے ہم نے اپنے ظہور و عروج کا مقصد بھلا دیا تو پھر ہمیں اس منصب سے بھی محروم ہونا پڑا اور تو می زندگی کی بجائے قو می موت کا سامنا ہوا تو خدا را بتلاؤ کہ ہم بد بختوں اور سیاہ کاروں کا کیا حق ہے کہ تو می زندگی اور اجتماعی ترقی کا دعوے کریں۔ آج نہ ایمان کی دولت ساتھ ہے اور نہ طاعات و حنات کی پونجی دامن میں۔ زندگی کیسر غفلت و معصیت میں بر با داور عمریں کیک قلم نفس پرسی و نا فر مانی میں تا راج۔ اغراض نفسیاتی کی پرسیش اور نفاق ، نا فر مانی اور

پھر نہ ندامت و ملامت اور نہ ہی تو ہہ وا نابت ، تو خدارا بتلا و کس منہ ہے ہم اپنی زندگی و بقاکے مدعی بن سکتے ہیں-فو احسیرتیا و مصیبیتیا ہ۔

اصل یہ ہے کہ نظام عالم کے قوانین اساس کی بنیا دصرف قیام عدل کی ناقد انہ قوت پر ہے۔ خداوند تعالے دنیا میں انبیا علیہم السلام کو بھی اس لیے بھیجتار ہتا ہے کہ دنیا میں انبیا علیہم السلام کو بھی اس لیے بھیجتار ہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے عدل کو قائم کریں - لیکن چوں کہ اس کے لیے اکثر اوقات قبر وغلبہ کی قوت قاہرہ بھی دیتار ہا اور استیلا و استقلاء کی نعمت عظمی سے نوازا تا کہ دنیا سے ظلم و برائی کا خاتمہ ہو جائے اور عدل اللہ کا دور دورہ ہو اور اس طرح اللہ تعالے نے مسلمانوں کا فرض منصی بھی امر بالمعوروف اور نبھی عن الممنکر قرار دیے کران کو قیام عدل کے لیے منتخب فرمایا اور میزان عدل قسطاس المستقیم اور صراط مستقیم کا قانون اجتماعی دیے کر دنیا والوں کے لیے ان کو شہداء یعنی حق کی گواہی دینے والا بنایا -

پس مسلمانوں کے ظہور کی اصل علت غائی صرف بیہ ہے کہ شہاوۃ علی الناس کا فریضہ باحسن وجوہ بورا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمکین فی الارض والی آبیۃ کے سواء جہال کہیں

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قر آن کا قانونِ عروج وزوال TU7 مولا تا ابوالطام ارزاد

بھی ان کے ظہور کی علت غائی کی نشاندہی فرمائی - کسی جگہ بھی اقامۃ الصلوۃ و اتوالذکوۃ کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف شہادۃ علی الناس و امر بالمعروف و نهی عن المنکر پرزوردیا - فرمایا

كَذَالكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةَ وَّسَطَّالَتَكُونُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيُكُمْ شَهِيدًا ٢٠٣٠٢)

یعنی اس طرح ہم نے تم کوامت درمیانی بنایا تا کداورلوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ بنواور تمہار ہے مقابلے میں تمہارارسول گواہ ہواور فرمایا -

وَلْتَكُنْ مَِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدْعَوْنَ الَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ
وَيُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٠٣) م

لینی تم میں آیک جماعت ہونی جا ہیے جود نیا کو نیکی کی دعوت وے بھلائی کا تھم کرےاور برائی سے روکے وہی فلاح یافتہ ہیں اور فرمایا -

كُنْتُمُ خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجتُ للنَّاسِ تامْرُوْن بالْمغْرُوف وتنهوَن

غنِ الْمُنْكُرِ (٢١٥:٣)

یعنی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو کہا چھے کا موں کا تھم دیتے ہواور برے کاموں ہے روکتے ہو-

ان تینوں آیوں میں اللہ تعالے نے مسلمانوں کا اصلی مثن مقصد تخلیق اور تو می امتیاز وشرف خصوصی اس چیز کو قرار دیا ہے کہ دنیا میں اعلان حق ان کا سر ماییزندگی ہے۔ اور وہ دنیا میں اس لیے کھڑے کئے جیں کہ خیر کی طرف داعی ہوں اور نیکی کا حکم ویں اور برائی کو جہاں کہیں دیکھیں اس کوروکیں - عمران و تمدن کے تمام اصولوں اور قوانین کا متن قر آن کا ہی اصل اصول ہے ای اصول کی ہمہ گیری ہے کہ امم قدیمیہ کے حالات ہم میں تو ہرقوم کا ایک دور عروج ہمارے سامنے آتا ہے اور دوسرا زمانہ انحطاط ان دونوں میں ما بہ الامتیاز اور فاصل اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قیام عدل اور ففاذ جور و جفاد دونوں میں ما بہ الامتیاز اور فاصل اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قیام عدل اور ففاذ جور و جفا

جب تک قومیں قیام عدل میں مسائ اور جدو جہد کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو فتح و کا مرانی نصرت الٰہی و کا میانی ان کے قدم چومتی ہے۔ لیکن جب قیام عدل کی بجائے

دور جانے کی غرورت نہیں خود اپنی تاریخ کواٹھا کر دیکھو۔ جب تک ہم دنیا

ا فشاءظلم اور تر و تنج جور وستم ان کا شعار بن جا تا ہے تو پھر قانون فطرت حرکت میں آتا ہاور بیک جنبش ان کوصفحہ متی ہے حرف غلط کی طرح مٹادیتا ہے اور پھران کا نام ونشان تک یا تی نہیں رہتا۔

میں حق اور انصاف کے حامی وید د گار رہے تو خدا تعالے بھی ہمارا مد د گار رہا اور دنیا کی کوئی طاقت بھی جار ہے سامنے نہ تھبر سکی -لیکن جوں ہی تاریخ اسلام کا عبد تاریک شروع ہوا اورعلم و مذہب ،اعلان حق اور دفع باطل کے لیے ندر ہا بلکہ حصول عز و جا اور حکومت و تسلط کے لیے آلہ کا ربن گیا اور اس طرح علم و مذہب حصول توت حکمرانی اور دولت حاہ و نیوی کا ذریعہ بن گیا تو اجتماعی فسا دات اور امراض کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حکا م میش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے اور علماءاور فقہاءان کے دریاروں کی زینت بن گئے تو قوت حاکمئہ کا نئات کے دست قدرت نے بھی استبدال اقوام اورانتخاب ملل کے فطری قا نون کوحرکت دی اورعمل بالحا ذات کے دستوراٹل کوعمل میں لا کی – تو پھر ہمارےاد بار ا ورشقاوت کو نہ ہماری حکومت روک سکی اور نہ ہی عسکری قوت – رسوا کی و ذلت کے اس بحرمتلاطم کے تھیٹر وں سے نہ علاء ومشائخ چ سکے اور نہ عمال اور زاہد-

آج جتنی رسواء عالم مسلمان قوم ہے شاید ہی کوئی قوم اس درجہ مخضوب ومقہور ہو کی ہو۔

وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ (۲۱:۲) کامصداق بی اسرائیل کے بعد ہم ہی ہیں۔

وَتِلْكَ الْآيَامُ نُدَا ولَهَا بَيْنَ النَّاسِ (١٥٠:٣)

بیگر دش ایا م قوموں اور ملتوں ، جماعتوں اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ جاری و ساری رہا کرتی ہے۔اس کی گرفت ہے دنیا کا کوئی شاہ نہیں نچ سکتا۔ بیائل اور لاز وال حقیقت ہے۔

## عزم واستقامت

وَلَاتَهِنُوا وَلاَتَحُرَنُوا وَانْتُمَ الْاَعْلَوْنَ انَ كُنْتُمُ مَّوْمِنِيْنَ 0اِنُ يُمْسَـُنكُمُ قَرُحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرُحٌ مَثَلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَامُ نُذاولُهابَيْنِ النَّاسِ (١٣٠:١٣٩:٣)

ہمت نہ ہارواور نہ اس شکست کی خبر من کر نم گئین وول شکتہ ہو۔ یقین کرو کہ اگرتم سپچ مومن ہوتو آخر کارتمہارا ہی بول بالا ہے۔ اگرتم کو اس لڑا کی میں خت زخم سگے تو ہمت نہ ہارو کہ طرف ثانی کی قوت بھی اس طرح مجروح ہو چکی ہے اور بیہ وقت کے نتائج و حوادث ہیں۔ جونو بت بہنو بت سب لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں۔

اس امید آباد عالم میں ہر لمحداور ہر آن کتنی امیدیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں اور
کتنے ولو لے ہیں جو اٹھتے ہیں - پھران میں کتنے ہیں جن کے نصیب میں فیروز مندی و
کا مرانی ہے اور کتنے ہیں جن کے لیے حسرت ویاس کے سواء پھے نہیں - بے کس انسان جو
آرزوں کا بندہ اور حسرتوں کے خمیر کا پتلہ ہے شاہد صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ نصف عمر
امیدوں کے یالئے میں صرف کر دے اور بقیہ نا مرادی کے ماتم میں کاٹ دے -

یجی بر کلی نے صحرامیں ایک اعرانی کو دیکھا کہ میدان سے پھروں کے نکڑوں کو جمال میں بھروں کے نکڑوں کو جمع کرتا ہے اور جبال میں اور جبال سے لائے تاہے اور جبال سے لایا تھا ای طرف چینکنے لگتا ہے۔ کیا انسانی ہتی کی پوری تاریخ اس مثال میں پوشیدہ

نەتقى-

جاری زندگیاں جن کے ہنگامہ حیات سے کارگر عالم میں شورش کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں -غور کیجئے تو ایک تارعنکبوت اور عسرت کے ایک جلتے ہوئے تنگے سے زیادہ ہستی رکھتی ہے-

ساری عمر ہم دوہی کاموں میں صرف کردیتے ہیں یاصحرائے دجلہ کے اعرابی کی طرح فتح تمنا میں امیدوں کے شکریزے جمع کرتے ہیں یا شام نامرادی میں جہاں سے لائے تھے وہیں پھینک دیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مدنون ہوجا کیں -

مثل یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قض میں فراہم خس آشیاں کے لیے

کار ماز قدرت کی بھی کیا کرشمہ سازیاں ہیں۔ پچھ خاک امید کی لی اور پچھ خاک سازیاں ہیں۔ پچھ خاک امید کی لی اور پچھ خاک سے خاکسر حسرت کی ، دونوں کی آمیزش سے ایک پتلا بنایا اور انسان نام رکھ کراس ہنگامہ زارارضی ہیں بھیجے دیا۔ وہ بھی امید کی روشن سے شگفتہ ہوتا ہے، بھی ناامید کی تاریخی حسرت و گھیرا جاتا ہے، بھی ولولوں کی بہار میں زمز مہ ساز نغمہ انبساط ہوتا ہے اور بھی حسرت و افسوس کی خزاں میں امیدوں کے پڑمردہ پتوں کو گنتا ہے، بھی ہنستا ہے اور بھی ڈرتا ہے۔ بھی رقص نشاط اور بھی سینہ ماتم ایک ہاتھ سے جمع کرتا ہے اور دوسرے سے کھوتا ہے۔ سمی رقس نشاط اور بھی سینہ ماتم ایک ہاتھ ہے۔ اور دوسرے سے کھوتا ہے۔ سمی

سرایا رہن کی و ناتریر الفت بن عبادت برق کی کرنا ہوں اور افسوس حاصل کا •

پس اے ساکنان غفلت آبادہ ہیں: وائے رہروان سفر مدہوثی وفراموثی! مجھے ہتا و کہ تمہاری ہستی کی حقیقت اگریہ ہیں ہے تو پھراور کیا ہے؟ اور اے نیرنگ آرائے مماشہ گاہ عالم کیا یہ ہنگامہ حیات ، بیشورش زندگی ، بیر سفیز کشاکش ہستی تو نے صرف است عی کے لیے بنائی ہے۔

کمند کو نه و بازوئے ست و بام بلند بمن حوالہ و تومیدیم گنہ کیر ند دئنا مَاخِلفُتَ هَذَا بَاطلاً ۱۳۵۵ میں

نہیں معلوم آغاز عالم ہے آج تک بیسوال کتنے دلوں کے اضطراب والتہاب

کا یا عث ہوگا - مگر سیج میہ ہے کہ اپنے کا ن ہی بہرے ہیں - ور نہ کا نئات عالم ہی کا ذرہ ذرہ اس سوال کا جواب نفی میں دےرہاہے-

> مُحُرِمِ نَہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پروہ سے سازکا وَکَایَنُ مِّنُ ایّةٍ فَی السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضِ یَمُرُّوُنَ عَلَیْهَا وَهُمُ عَنْهَا مُغْرِضُوُنَ (۱۰۵:۱۲)

یہ چے ہے کہ مصائب و ناکا می کا جموم انسان کے دل میں ایسے خیالات پیدا کر ویتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ضعف گاہ عالم کا بیساز وسامان صرف اینے ہی کے لیے نہیں ہوسکتا ۔ وہ عالم انسانیت کبری جو تاج خلافت اللی سر پر اور خلعت کرامت و لَقَدُ مُنَا بَنِی آ دَم ( 20: 2 ) - اینے دوش عظمت پر رکھتا ہے ، کیوں کرممکن ہے کہ صرف امید ول کے پالنے اور پھران کی موت واقتفاء کا تماشہ دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہو۔

افَحَسِبُتُمْ انَّمَا خلقُنكُمْ عبثًا وَانَّكُمُ الْيَنَا لِمُتَا الْمُعَلَّمُ الْيَنَا لِللَّهِ فِيامَاوُقُغُودًا وُعلى لِأَتُورُ جَعُونَ (اللّه فِيامَاوُقُغُودًا وُعلى جُنُوبِهِمُ ويَتفكُرُونَ في حَلْق السّموت والأرض ربّنا ماحلفت هذا بَاطلاً سُنْحَنك فقنا عذاب النّار ١٩١١٣٠)

جوار باب فکر و حکمت الله تعالی کا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں اور آسان اور زمین کے ملکوت و آسان اور زمین کے ملکوت و آثار فقد رت پر کی نظر ڈالتے ہیں،ان کی زبان سے تو بی عالم صنعت و کی کر بے اختیار صدانکل جاتی ہے کہ خدایا بیتمام کارگاہ صنعت تو نے بیکار وعبث نہیں پیدا کی ہے۔

#### بہار وخز ال اور امیدوہیم

اس میں توشک نہیں کہ جس قدر کاوش سے غور کیجئے گا۔ جذبات انسانی کی تحلیل و تفریع کے اس میں توشک نہیں کہ جس قدر کاوش سے غور کیجئے گا۔ وہ جو پچھ کرتا ہے، و تفریع کی امید ہے، یا رفتہ پر حسرت - البتہ بیضر ور ہے کہ امید و بیاس کی تقسیم کو صرف افراد واشخاص میں محدود نہ کیجئے بلکہ اس میں دراصل قوموں اور ملکوں کی تاریخ کیوشیدہ

ہے، باغ وچمن میں، بہار وخزاں ہرموسم میں جو کیے بعد دیگرے آتے ہیں اور اپنی اپنی آلے مضاد و مخالف آٹار چھوڑ جاتے ہیں۔ای طرح امیداور حسرت کو دوفخلف موسوں کا تصور سیجئے جو تو موں اور ملکوں پر بھی آتے ہیں اور وہ نا مرادی و کا مرانی کی تقییم ہے جو اپنے اپنے وقتوں پر تو موں میں ہو جاتی ہے بعض تو میں ہیں جن کے حصہ میں امید کی بہار آئی ہے اور بعض ہیں جواب میرف یاس اور حسرت کی خزاں ہی کے لیے رہ گئی ہیں۔

موسم بہارزندگی و محکفتگی کا موسم ہوتا ہا درانسان کے اندررگوں میں دوڑ نے دو لے خون سے لے کر درختوں کی شاخوں اور شہنیوں تک ہر چیز میں جوش حیات اور ولول انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان قوموں کا ہوتا ہے وہ جب اپنے دور اسید سے گذر تی ہیں، تمام دنیاان کے لیے ایک بہشت امید بن جاتی ہا اور اس کی ہرآ وازان کے کا نوں کے لیے ایک تر اندامید کا کام دیتی ہے۔ وہ اپنے اندرد کھتے ہیں تو دل کا ہر کوندامیدوں اور ولولوں کا آشیانہ نظر آتا ہے اور باہر نظر ؤالتے ہیں تو دنیا کا کوئی حصہ کوندامیدوں اور ولولوں کا آشیانہ نظر آتا ہے اور باہر نظر ؤالتے ہیں تو دنیا کا کوئی حصہ عروس امید کی مشکر اہنے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس طلسم زار ہست و نیست میں انسان سے باہر نظم کا وجود ہے اور نہ خوش کا ۔ زندگی کی تمام کا میابیاں اور مسرتیں دراصل ول کی عشرت کا میوں سے ہیں۔ جب تک آپ کے دل کے طاق مخفی میں امید کا چراغ روشن ہے ، اس وقت تک و نیا بھی عیش و مسرت کی روشن سے خالی نہیں۔ لیکن اگر باو صرصر و نامرادی کا کوئی جھونکا و ہاں تک پہنچ گیا تو پھر خواہ آفا ہن نسف النہار پر ورخشاں کیوں نہوگر یقین کیجے کہ دنیا کا بہتمام نظام مؤرآ سے کے لیے ظلمت سرائے تاریک ہے۔ نامرادی کا کوئی جھونکا و ہاں تک پہنچ گیا تو پھر خواہ آفا ہن نسف النہار پر ورخشاں کیوں نہوگر یقین کیجے کہ دنیا کا بہتمام نظام مؤرآ سے کے لیے ظلمت سرائے تاریک ہے۔

بدوہ خوش نصیب قویش ہیں کہ ان کے دل کے اندرامید کا جراغ روش ہوتا ہے۔

ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں ، اقبال و کا مرانی کی روشی استقبال کرتی ہے چوں کہ ان کے دل کے اندرسلطان امید فتح یاب ہوتا ہے، اس لیے زمین کے او پر بھی نامرادی و ناکا می کی صفوں پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ جس ہاتھ میں امید کاعلم ہوتو پھر دنیا کی کوئی قوت اس ہاتھ کو زیز نہیں کر حتی ۔ ان کی امید ،حسرت و آرز و نہیں ہوتی جو کش ناکا می و نامرادی کے ہاتھ کو زیز نہیں کر حتی ۔ ان کی امید ،حسرت و آرز و نہیں ہوتی جو دل میں امید بن کر اور دل ماتم کے لیے ہے۔ بلکہ کا مرانی و فیروز مندی کی نوید بن کر جلوہ آرا ہوتی ہے۔ لیکن اس سطح کے باہر عیش ومرادکی کا مرانی و فیروز مندی کی نوید بن کر جلوہ آرا ہوتی ہے۔ لیکن اس سطح ارضی کے او پر جو امید کی کا مرانی و فیروز مندی کی نوید بن کر جلوہ آرا ہوتی ہے۔ لیکن اس سطح ارضی کے او پر جو امید کی کا مراخی و سے خوش نصیب قوموں کے لیے عیش مراد کا ایک

قر آ ن کا قانونِ *عر*وح وزوال

چن زارنشاط ہے ، وہ بدنصیب قومیں بتی ہیں جن کے دامن حیات میں امید و باس کی بخشش کے وقت امید کے پھولوں کی جگہ صرف ناامیدی کے کا نیے ہی آتے ہیں جوخز ال کے افسر د ہ کن موسم کی طرح دینا میں صرف اس لیے زند ہ رہتے ہیں کہ بہارگز شتہ پر ماتم کریں اور خزال کے جمونکوں ہے اپنے درخت امید کی بت جمز دیکھ دیکھ کر آنسو بہائیں، وہ ونیا جواوروں کے لیے اپن ہرصدامیں پیغام امیدر کھتی ہو، ان کے لیے بمسر ماتم کدہ یاس بن جاتی ہے۔ ول جب ما یوس ہوتو دنیا کی ہر چیز میں مایوسی ہے۔ ان کے دلوں میں امید کاح راغ بچھ جاتا ہے تو دل کے با بربھی کہیں روشیٰ نظرنہیں آتی – دیا کے وہ وسیع صحرا جن پر قدرت نے طرح طرح کی نباتاتی نعتوں کا دستر خوان چن دیا ہے، وہ خوش نمااور عظیم الثان آبادیاں جن کوانسانی اجتاع اور مدنی نعمتوں نے زمین کے میش ونشاط کا بہشت بنا دیا ہے، و عظیم الثان اور بے کنارسمندر جن برحکمرانی کی طاقت حاصل کرنے کے بعد پھرخشکی کے مکڑوں پر حکمرانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی -غرضیکہ اس زمین اور ز مین پرنظر آنے والی تمام چیزیں ان ہے اس طرح منہ پھیر لیتی ہیں گویا وہ اس زمین کے فرزند ہی نہیں ہیں بلکہ بڑی بڑی آیا دیاں قوموں اور جماعتوں کی فاتحانہ امنگوں کا جولا نگاہ ہوتی ہے تو ان برنصیبوں کے لیے صحراؤں کے بھٹ اور پہاڑوں کے غاروں میں بھی کو ئی گوشہ عا فیت نہیں ہوتا -

مولا ناابوالكلام ازاد

صحرا ؤں کی فضائیت ، ہوا کی سنسنا ہٹ اور دریا ؤں کی صدائے روانی ادروں کے لیے پیام امید ہوتی ہے - گران کے کانوں میں ان سب سے نامرادی وفنا کی صدائيں اٹھ اٹھ کر طعنہ زن ہوتی رہتی ہیں - دنیا میں اگر بہار وخزاں ، امید ویاس ، شا دی وغم ،نغمہ ونو حہ،خندہ وگریہاور فنا و بقاد و ہی چیزیں ہیں جن کی زیمن کے بسنے والوں کو بخشش ہوئی ہے۔ تو مختصرا یوں مجھ لیجئے کہ پہلی قو موں کو بہار وامیداور شادی ونشاط کا حصه ملا ہے۔ اور دوسروں کو یکسریاس وحزن نوحہ و ماتم اور گریپہ وفغال کا -خانہ رمیدگان ظلمیم يغام خوش ازيار ما نيست

وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوْ آ أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ (٥٤:٢)

لیکن پیرحالات ونتائج کا ایک دور ہے جونوبت بہنوبت دنیا کی تمام قوموں

بلکہ کا نتات کی ہرشے پرطاری ہوتا ہے۔قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ و تلک الایّام نَدَا و لْهَابِيْنِ النَّاسِ ۱۳۰۰،۰۰۰

امید و یاس، شادی وغم اور فتح و شکست کے بیرایام ہیں جونوبت بہ نوبت انسانوں پرگذرتے ہیں-

ونیا میں کوئی شے نہیں جس نے غم سے پہلے خوشی کے ون بھی ندو کھے ہوں اور باغ میں کونیا زندہ درخت ہے جس نے خزاں کے جمو کوں کے ساتھ نسم بہار کی لذتیں بھی نہ لو ٹی ہوں - ونیا عالم اسباب ہے اور یہاں کا ایک ذرہ بھی تو انین فطریہ وسلسله علل و اسباب کی ماتحتی سے باہر نہیں - پس یہ انقلاب کی حالت بھی ایک قانون اللی اور ناموس فطری کے تحت ہے - جس نے ہمیشہ اس عالم میں کیساں نتائج پیدا کئے ہیں اور ان میں تبدیلی مکن نہیں -

فلن تجد لسُنت الله تَبُديلا (٣٣:٣٥)

اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تم بھی تبدیلی نہو کھو گے۔ • • -

باغ وچن میں بہار وخزاں کا انقلاب ہو، دریاؤں میں مدو جزر کا اتار چڑھاؤ ہو۔ سمندروں میں سکون و بیجان کا تغیر ہو۔ افراد حیوانی کی حیات و ممات اور شباب و کہولت کا ایاب و ذھاب، افراد کی صحت و علالت اور اقوام کا عروج و زوال بیتمام حالتیں فی الحقیقت انہی تو انین فطریہ کے ماتحت ہیں جن کو فاطر المشموت و الاُرْضِ نے اس عالم کے نظام وقوام کے لیے روز ازل سے مقرد کر دیا ہے۔ پھر جن افراد واقوام نے ان تو انین کے مطابق راہ امید اختیار کی ہے، ان کے لیے امید کی زندگی ہے اور جضوں نے اس سے روگر دانی کی ہے، ان کے لیے تامرادی و تاکامی کی ما یوی ہے۔ جضوں نے اس سے روگر دانی کی ہے، ان کے لیے تامرادی و تاکامی کی ما یوی ہے۔ تا فون جرم کی سزا دیتا ہے۔ پر مجرم کو جرم کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا ۔ پس شکایت کار ساز قد رت کی نہیں بلکہ خودا پی ہونی چا ہیے۔ خدا نے امید کا دروازہ کسی پر بند نہیں کیا ہے اور زمین کی را حت کی ایک قوم کے ورثہ میں نہیں دے دی ہے۔ اس نے پھول اور کا نے دونوں پیدا کے ہیں۔ اگر ایک بد بخت کا نئوں پر چلتا ہے گر پھولوں کو دامن میں کہیں چین تو اسے اپنی محرومی پر رونا چا ہیے باغبان کا کیا دوش۔

فَما كَانَ اللَّهُ لِيَظُلِمَهُمْ وَلَكِنُ كَانُوْا أَنْفُسِهُمُ يَظْلِمُونَ (٩٠:٥)

www.KitaboSunnat.com

www.kitaogounnat.com خدا کے انصاف سے بعید تھا کہ وہ کسی برظلم کر ہے مگر افسوس کہ بدا عمالیاں کر کے

خود آب انہوں نے اپنے نفوں برظلم کیا-

. د ومری جگه فر ما با -

ذلك بما فَدَمْتُ ايُدلِكُمُ وانَ الله ليس عاده

لَلْعِبِيْدِ (١٨٢:٣)

یہ سب پر یا دیاں تم نے اپنے ہاتھوں مول لیس ور نہ انتداقو اپنے بند دن کیے ہے۔ تمجمی مظالم تبین -

اس نے ونیا کے آ رام وراحت اور کیش و کامرانی کوانسان کے ماتحت نہیں بلکہ انسانی اعمال کامحکوم بنایا ہے اور جب تک کوئی توم خودا پنے اعمال میں تبدیلی پیدائہیں کردیتی - اس برزمین کی راحق ں کا درواز ہمی بندئہیں ہوتا -

> دَالِكُ بِانَ اللَّهِ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمَ حَتَّى يُغَيْرُوا مَابِانْفُسِهِمْ وَانَ اللَّهِ سَمِيَةً عَلَيْةٍ (٥٣٠٨)

ان قوموں کو نامرادی و مایوی کی بیسزااس لیے دی گئی کہ ایہا ہی اس کا قانون ہے جونعت خدانے کی قوم کو دی ہو پھروہ کیمی واپس نہیں کی جاتی تک خود دہ

قوم اپنی صلاحیت اور قابلیت کوبدل نه دُ اللے-

#### ماضى اورحال

یہ انقلاب قدرتی ہے اور نہیں معلوم اس دنیا میں کتنے دور تو موں اور ملکوں پر اس کے گذر چکے ہیں۔ آج امید و کامیا بی کے جس آ قتاب سے غیروں کے ایوان اقبال روشن ہور ہے ہیں ، کبھی ہمارے سروں پر بھی چک چکا ہے اور جس بہار کے موسم غیش و نشاط سے ہمارے حریف گذرر ہے ہیں ، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے باغ و چمن ہی میں اس کے جھو نکے آیا کرتے تھے۔ اب کس سے کہیے کہ کہنے کا وقت ہی چلا گیا۔

گذر چکی ہے یہ فعل بہارہم پر بھی

ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں میں جیسے کہ اب نظر آ رہے ہیں - زمانہ ہمیشہ ہم سے برگشتہ نہیں رہا - مدتوں امید کا ہم میں اشیا ندر ہا ہے - بلکہ ہمار بے سوااس کا کہیں ٹھکا نہ نہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تھا - اب و نیامیں ہمارے لیے ماتم و ناامیدی ، دو ہی کام کرنے کے لیے باتی رہ گئے ہیں۔لیکن زیادہ دن نہیں گذرے کہ ہماری زندگی کے لیے اس د نیامیں اور بھی بہت ہے کام تھے۔

> وَ بَلُونا هُمُ بِالْحَسَناتِ وِ السّيئاتِ لَعُلَهُمُ يُوْ جَعُوْن ( ١٩٨٤٤) اور ہم نے ان قوموں کو انچی اور بری امیداور ماہوی ، فتح اور تکست دونوں حالتوں میں ڈال کرآ زمایا کہ شاید بیہ بدا تمالیوں سے توبہ کریں اور راوحق بھی افتار کرلیں

> إِنَّ فِي ذَالِكَ لِآيَةً وَمَا كَانِ اكْتُوهُمْ مُؤْمنيُن (٨:٢٧) اور بِيشُك اس انقلا في حالت ميس عبرت وموعظت كى بهت مى نشانيال ميس-گران ميں اکثر لوگ ايمان وابقان كى وولت ہے محروم تھے-

#### جوم ماس واختلال نظام امي*د*

جو خص مایوس ہوکراللہ کی نسبت ایسا ظن بدر کھتا ہوکہ اب دنیا و آخرت میں خدا اس کی مدد کر ہے ہی گانہیں ، تو پیراس کو چا ہے کہ او پر کی طرف رسی تانے اور اس کا پھندا بنا کر اپنے گلے میں پھائی لگا لے اور اس طرح زمین سے جہاں اب وہ اپنے لیے مایوی بجھتا ہے ، اپناتعلق قطع کر لے ۔ پھرو کھے کہ آیا اس تدبیر سے اس کی وہ شکایت جس کی وجہ سے مایوی ہور ہی ہو، وہ وور ہوگئی یائیس ساسی طرح ہم نے قر آن کر یم میں ہدایت وفلاح کی روشن دلیلیں اتاری ہیں کہ تم ان پر غور کرو اور اللہ جس کو چا ہتا ہے اس کے ذریعے سے بدایت بخشا ہے۔

ایک ہم جی کے جہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیمان کہ بس ایک وہ جی کہ بیار کے دہ جی بیل کہ ہوئے ایسے پشیمان کہ بس

موجودہ جنگ بلقان یا جنگ اسلام وفرنگ کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گو تو اس میں شایدسب سے زیادہ متوثر اور دردائیز باب مسلما نان عالم کے اضطراب امید و بیم کا ہوگا - یہ بی ہے کہ میدان جنگ میں صرف مجاہدین ترک تھے - لیکن بزاروں ہیں جنہیں خواب غفلت سے مہلت نہیں تو ان کی تعداد بھی کم نہیں جوگواب تک بستروں پر لینے جبی گراضطراب کی کروئیں بھی بدل رہے ہیں اور یہ یقینا کا رفر مائے قدرت کی ایک سب سے بڑی تو فیق بخشی ہے - اگرموہم کے بدلنے کا وقت آگیا ہے تو اتنے آثار بھی کم نہیں - ہم نے بڑے ہوئے آتش کدوں اور تنوروں کو دیکھا ہے - ان کے اندر سے آگر بیس - ہم نے بڑے ہوئے اٹھ رہے تھے - حالاں کہ چند گھنٹے پیشتر ان کی تہہ میں چند بھی ہوئی چنگاریوں کو جب باد تندو تی ہوئے دون میں چھی ہوئی چنگاریوں کو جب باد تندو تیز کے چند جھو کے میسر آگئے تو چشم زدن میں دیکتے ہوئے انگاروں اور اچھلتے ہوئے شعلوں سے تنور بھر گیا ۔ پھر کیا عجب ہے کہ سوز تپش کی جو چنگاریاں اس وقت دلوں میں بھی ہوئی نظر آر رہی ہیں تو فیق الٰہی کی بادشعلہ افروز انہیں اس آشکد ہ حیات کو گرم کر میں بھی ہوئی نظر آر رہی ہیں تو فیق الٰہی کی بادشعلہ افروز انہیں اس آشکد ہ حیات کو گرم کر دے جوافسوں سے کہ دو زبروز خاکشر سے بھرتا جارہا جارہا ہے -

ذَالِكَ بَانَ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيُلَ في النَّهارِ ويُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ وَانَ اللَّهُ سَمِيعٌ بِصَيْرُ (٢٠:٢٢)

بہتر ہے کہ اس بارے میں میری زبان پر صاف صاف سوالات ہوں پھر کیا وقت آگیا ہے کہ ہم ہمیشہ مایوس ہو جا کیں۔ کیا ہم سیجھ لیس کہ امید ویاس کی تقلیم میں ایک ہمارے لیے صرف یاس ہی رہ گئی ہے اور تحمیل فنا میں جس قدر وقت باتی رہ گیا ہے اس میں صرف رفتہ کا ماتم اور آئندہ کی نامیدی دوہی کا م کرنے کے لیے باتی رہ گئے ہیں ؟ کیا جو پچھ ہور ہا ہے ، ہماری زندگی کی آخری مساعات اور موت کے احتفار کی آخری مساعات اور موت کے احتفار کی آخری مساعات اور موت کے احتفار کی آخری مساعات کے احتفار کی آخری مساعات کا م

کیا چراغ میں تیل ختم ہو گیا اور بجھنے کا وقت قریب ہے اور سب سے آخریہ کیا اعداء اسلام سے اسلام کا آخری مقابلہ ہو چکا ہے اور یسوع کی مصلوب اور مردہ لاش نے خدائے کی وقیوم پر فتح یا کی - معاذ اللہ

میں سمجھتا ہوں کہ بیسوالات مختلف شکلوں میں آج بہتوں کے سامنے ہو گئے -

ممکن ہے کہ ماہی کا غلبہ میرے اعتقاد کو مغلوب کرے ، اس لیے ممکن ہے کہ میں شلیم کر اول کہ ہمارے شنے کا وقت آگیا ہے۔ گرمیں نہیں بھتا کہ کوئی مسلم قلب جس میں ایک ذرہ بھی برابر نوراسلام باقی نہیں ہے۔ ایک منٹ ، ایک لمحدایک وقیقے اورایک عثیر وقیقے کے لیے بھی اس کو مان سکتا ہے کہ اسلام کے مٹنے کا وقت آگیا ہے۔ انسانوں ہی نے ہمیشہ انسانوں کو مغلوب کیا ہے اور نئی قوموں نے ہمیشہ پرانی قوموں کی جگہ لی ہے۔ ہمیشہ انسان کا حریف اس عالم میں ویونہیں بلکہ انسان ہی ہے۔ اس میکوئی عجیب بات نہیں اگر ہم کو ہمارے صد سالہ وشمن آجی مغلوب کر کے فنا کر ویں۔ گرا ہے خدا کی رحمت کی تو ہین کر رہے والوا میں میہ کیوں کر مان لوں کہ ایک مصلوب لاش کی وقوم خدا ہے ذوالجلال کو مغلوب کر کے قالم کے ساتھ کے کو مخدا ہے ذوالجلال کو مغلوب کر کے قالم کی جروت و کبریائی کو شکست و سیکتا ہے۔

حیران ہوں کہ آج مسلمان مایوس ہورہے ہیں - حالاں کہ میں تو کفر و مایوی کے تصور سے کانپ جاتا ہوں ، کیوں کہ یقین کرتا ہوں کہ مایوس ہوتا اس خدائے ذوالجلال والا کرام کی شان رحت ور بوبیت کے لیے سب سے بڑاانسانی کفراوراس کی جناب میں سب سے زیاد ہنسل آ دم کی شوخ چشی ہے۔ تم جو ان برباد بوں اور شکستوں کے بعد مایوس ہور ہے ہوتو بتلاؤ کرتم نے خدائے اسلام کی قوت ورحت کو کس پیانہ سے ناپا - وہ کون ساکا ہن اہلیس ہے جس نے خدائے خزانہ رحمت کود کھے کرتم ہیں بتلا ویا ہے کہ اب اس میں تمہار ہے لیے کچھنہیں ۔

اطَلَع الْغَيْب أَمِ اتَّخَذَعَنُدالرَّحْسَ عَهُدًا 0 (١٥) أَمُّ عَنْدَهُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكُنُّيُونَ (١٥) ون أَنْ

پھرتم کو کیا ہوگا کہتم مایوں ہور ہے ہواور کیوں تم نے خدا کی طرف سے منہ پھیرلیا ہے۔تم کہتے ہو کہ اب ہمارے لیے مایوی کےسوا کچھٹیں حالانکہ ایک مسلم دل کے لیے ناامیدی ہے ہر ھے کرکوئی کفرنییں۔

لَفَدُ جِنْتُمُ شَيْنًا ادًا ٥تَكَاذَالسَموتُ يَتَفَطَّرُنَ مَنْهُ وَتُنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَحَرُّ الْجِبَالُ هَدَا٥،١٩،١٩)

یہ تو تم نے ایس بری سخت بات منہ سے نکال ہے جس کی وج سے عجب نہیں کہ

آ سان بھٹ پڑیں ، زمیں شق ہوجائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو کرزمین کے برابر ہوجا کیں-

اميدوبيم

وَمَنْ يَقُنَطُ مِنْ رَّحْمَة ربَّه الآ الضَّالُوٰق (١٥ : ٥٠)

خدا کی رحمت سے کا فروں کے سوااورکون مالیوں ہوسکتا ہے

انسان شایدیاس وامید کے بارے میں کچھ فطرتا عاجل ہے۔ اس کی فطرت ساوہ بچوں کی مثال سے واضح ہوتی ہے۔ بچوں کا قاعدہ ہے کہ ہر حالت کا اثر بغیر تفکر و تد ہر کے وفعتہ قبول کر لیتے ہیں۔ روتے ہوئے بچے کومٹھائی کا ایک ٹکڑا کپڑا دیجیئے تو بینے لگتا ہے اور چھین لیجئے تو فورا مچل جاتا ہے۔

بعینہ یہی حال عقل وفکر کےنشو ونما کے بعد بھی انسان کا ہوتا ہے البتہ تا ثیر و نتائج کی صورت بدل جاتی ہے۔قرآن کریم نے ای نطرت انسانی کی عجلت پیندی کی طرف انثاره كيا ہے- جَكِدكها ہے كہ خُلِقَ الْإنْسَانَ مِنُ عَجَل(٣٧:٢١) انسان كَ خلقت میں جلد بازی اور تعجیل کار ہے۔ مصائب کے حس اور شاد مانی کے غرور میں بھی و کیھے تو اس کی یہی جلد بازی اورز وراثری ہرموقع پر کا م کرتی ہے۔ وہ کس قد رجله عمکین ہو جاتا ہے اور پھرا یک روتے ہوئے نیچے کی طرح جس کے ہاتھ میں مٹھائی کا نکڑا دے و یا گیا ہو، کس قد رجلد خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی ما یوی اور امید واری دونوں کا یمی حال ہے۔ جب جمعی وہ اپنی کسی تو قع میں نا کا می و کیتا ہے تو فورا مایوں ہوکر بیٹے ربتا ہے اور پھر جب بھی کوئی کامیالی کی خبرین لیتا ہے تو امید ومسرت کے ضبط سے عاجز ہوکر احجیل بزتا ہے- حالانکہ نہ تو اس کوان اسباب کی خبر ہے جو بیثارت امید سے بعد پیش آ نے والے میں - اس کی خدا پرسی بھی اس جلد بازانہ یاس وہیم سے شکست کھا جاتی ہے اگر کوئی خوثی حاصل ہوتی ہے توسمحتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور اگر نتائج حالات اور مشیت الٰہی سکسی ابتلا ومصیبت میں وَ ال دیتی ہے تو دیوا نہ وار مایوس ہو جا تا ہے کہ خدا نے مجھے جپوڑ دیا ہے۔ مور ہ الفجر میں ای حالت کی طرف اشار ہ کیا ہے اور تمہارے اندر وہ کون ی شئے ہےجس کی طرف قرآن نے اشارہ نہیں کیا۔ فَامَّا الْإِنْسَانُ اذَا مَاالِبَلَهُ رَبُّهُ فَاكُرِمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيُ اَكُرْمَنِ ٥واَمَّآ اِذَا مَاالْبِتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزُقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيُ اَهَانَيْنَ٥,٩٨١هـ١٢١

انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگاراس کے ایمان کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور نعت عطافر ماتا ہے تو فورا خوش ہوجاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پروردگار اعزاز واکرام کرتا ہے اور جب اس کے ایمان کو کی آزمائش میں ڈال کراس طرح آزماتا ہے کہ اس کا رزق اس پر ننگ کرویتا ہے نیمی مصیبت میں ڈال کر ویتا ہے تو پھر معا مایوس ہو کر کہنے لگتا ہے کہ میرا پروردگارتو مجھے ذکیل کر رہا ہے اور میرا کھے خیال نمیں کرتا۔

#### حيات اميد وموت قنوط

منجملہ اس حالت کے سب سے زیادہ خطرناک گمراہی انسان کی وہ مایوی ہے جومصائب و آلام کا ججوم دیکھ کر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے اور اس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنے مستقبل کے لیے نامرادی و ناکامی کی بنیا در کھ دیتا ہے۔

مایوی سے بڑھ کرکوئی شے انسانیت کے لیے قاتل و مہلک نہیں اور دنیا کی تمام کا مرانیاں صرف امید کے قیام پرموقوف ہیں۔ یہ امید ہی ہے جس نے زمینوں پر قبضہ کیا، پہاڑوں کے اندر سے راستہ پیدا کیا ہے، سمندر کی قہاری کو مغلوب کیا ہے اور جب چاہا ہے اس میں اپنی سواری کے مرکب چلائے ہیں اور جب چاہا اس کے کناروں کو میلوں اور فرخوں تک خشک کر دیا ہے۔ پھر امید ہی ہے جس نے مردہ قلوب کوزندہ کیا ہے۔ بہتر مرگ سے بیاروں کو اٹھایا ہے۔ وو بتوں کو کناروں تک پنچایا ہے۔ بچوں کو جوانی کی ہی تیزی سے ووڑ ایا ہے اور بوڑھوں کو جوانوں سے زیادہ قوی وطاقتور بنادیا ہے۔ جب کہ قو میں جواب دے دیتی ہیں۔ جب کہ زمانہ منہ پھیر لیتا ہے، جب کہ زمین کے کی گوشہ سے صدائے ہمت نہیں آتی اور جب کہ تمام اعضائے عمل جواب دے دیتے ہیں تو امید ہی فرشتہ ہوتا ہے جو مستوں تا ہوا آتا ہے، اپنچ پروں کو کھولتا ہے اور اس کے سایہ میں لے کر قوت وطاقت مستوں مستعدی و چستی و چالا کی کی ایک روح تا زہ دئوں میں پیدا کر دیتا ہے۔

دنیا کی کامیا بی اعمال کا نتیجہ ہے اور اعمال کے لیے پہلی چیز امید ہے۔ جب تک انسان کے اندر امید قائم ہے ،مصیبتوں اور ہلاکتوں کے عفریت بھی سامنے آ کھڑے ہوں تو بھی اس کو کلست نہیں دے سکتے ۔

اگرخون اور اس کا دوران انسان کی جسمانی حیات کے لیے ضروری ہے تو یقین کیجئے کہ اخلاقی واد بی حیات کے لیے امیداس کے اندر بمنز لہ روح کے ہے۔ جب تک اس کا دوران دل سے اٹھ کرا صطلاح حال د ماغ سے نکل کرجہم کے تمام گوشوں میں حرارت عمل پیدا کرر ہاہے ، اس کی قوت عمل زندہ اس کے اعضائے کا رمتحرک اور پائے مستعدی سرگرم تگا پو ہیں - لیکن جہاں روح دل سے نکلی - پھرجہم انسانی کے لیے قبر کے سواء کہیں بھی کوئی ٹھکا نانہیں -

ایک فخض جب مایوس ہو گیا جب اس نے یقین کرلیا کہ اب اس کے لیے دنیا میں کچھنمیں، جب اس نے فیصلہ کرلیا کہ خدا اسے کچھ ندد سے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا د ماغ کیوں نہ سوچنے ، دل میں امنگ کیوں پیدا ہو، ہاتھ کیوں ہلے اور پاؤں بڑھنے کے لیے کیوں متحرک ہوں۔

قوموں کی زندگی کی ایک بہت بڑی علامت سے ہے کہ ان کا دل امید کا دائی
آشیا نہ ہوتا ہے اور خواہ ناکا می اور مصائب کا کتنا ہی ہجوم ہوگر امید کا طائر مقد سان کے
ول کے گوشے سے نہیں اڑتا - وہ دنیا کو ایک کا رگاہ عمل ہجھتے ہیں اور امید کہتی ہے کہ یہاں
جو پچھے ہے صرف تمہارے ہی لیے ہے - اگر آج تم اس پر قابض نہیں تو غم نہیں کیوں کہ عمل
و جہد کے بعد کل کو وہ تمہارے ہی لیے ہونے والی ہے - مقیبتیں جس قدر آتی ہیں وہ ان کو
صبر و تخل کی ڈھال پر روکتے ہیں اور غم واندوہ سے اپنے دہاغ کو معطل نہیں ہونے دیتے
میں مقیبتوں کو دور کرنے اور ان کی صفوں پر غالب آنے کی تد ابیر پرغور کرتے ہیں نامرادی ان کے دلوں کو مجروح کرتی ہے پر مایوس نہیں کرتی اور غم کے لئکر سے ہزیت
نامرادی ان کے دلوں کو مجروح کرتی ہے پر مایوس نہیں کرتی اور غم کے لئکر سے ہزیت

د نیا ایک میدان کارزار ہے اور جس چیز کوتم عمل کہتے ہو۔ دراصل یہ ایک حریفانہ کش مکش اور مقابلہ ہے۔ پس جس طرح جنگ میں رہنے والے سپاہیوں کو فتح و شکست سے چارہ نہیں وہ بھی زخی کرتے ہیں اور بھی خود زخی ہوتے ہیں۔ای طرح د نیا میں بھی جومخلوق بستی ہےاہے کا میا بی اور نا کا می اور فیروزمندی و نا مُرادی سے جارہ ٹہیں - کیا ضرور ہے کہ ہمیشہ ہماری تلواراوروشن کی گردن ہو کیوں نہ ہم اپنے سرو سینے میں بھی زخم کے نشان پا کیں – بستر پر آرام کرنے والوں کورونا چاہئے کہ پاؤں میں کا ٹنا چپھ گیا – لیکن سپا ہی کوزخموں پرزخم کھا کربھی اف نہیں کرنا چاہیے – کیوں کہ اس کی جگہ تو بستر نہیں – بلکہ میدان جنگ ہے –

شکست وزخم کا خوف ہے تو میدان جنگ میں قدم ہی ندر کھوا ور تکوار وں سے بچنا چاہتے ہوتو تمہارے لیے بہترین جگہ پھولوں کی تئے ہے۔ چلو گے ٹھوکر کھاؤ گے اوراڑ و گے تو زخم سے چار ہنییں - پس اگر ٹھوکر گلی ہے تو آ تکھیں کھولوا وربیٹھ کررونے کی جگہ تیزی سے چلو کیوں کہ جتنی دیرپیٹھ کرتم نے اپنا گھٹا سہلایا ، اتنی دیریس قافلہ اور دورنکل گیا -

پھراگر دشمن کی کا ث نے زخمی کیا ہے تو بھا گتے کیوں ہو- ما یوی خودکش ہے اور امید زندگی ، زیادہ چا بک دستی سے پیکار جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کیوں کہ جب تک دوسروں کو زخمی کرتے تھے زیادہ ہمت مطلوب نہ تھی لیکن زخم کھا کرتم نے معلوم کرلیا کہ دشمن تو قع سے زیادہ قوی ہے اوراب پہلے سے زیادہ ہمت اور مستعدی مطلوب ہے-

میں نے کہا کہ تو می زندگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کا ہر فردایک پکر امید ہوتا ہے اور اپنے دل کو امید کی جگہ سمجھتا ہے نہ کہ مایوی کی - کیکن اتنا ہی نہیں بلکہ یوں کہنا چا ہے کہ زندہ قوموں کے لیے مایوی کے اسباب میں امید کا پیغام ہوتا ہے اور مصیبتیں جنٹی بڑھتی ہیں ، اتنی ہی وہ اپنی امید کو اور زیادہ محبت اور پیار سے یا لتے ہیں -

مصبتیں ان کو مایوس نہیں کرتیں بلکہ خفلت سے ہوشیار کر دیتی ہیں اور عبرت و تعبیہ کی صورت میں ان کے سامنے آتی ہیں- و ہمصائب کے سیلا ب کو دیکھ کر بھا گئے نہیں ۔ بیر سیر سیر کی سیر کا سیر کا میں اس کے سیال ہے کہ کیا ہے۔

بلکہ اس راہ کو ڈھونڈ کر بند کرنا چاہتے ہیں جہاں سے اس نے نکل کر بہنے کی راہ نکالی ہے۔ پس مصائب ان کے لیے ہو جاتے ہیں اور نامرادی ان کے لیے کامیا بی کا

دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ جس قدر کھوتے ہیں اتنا ہی زیادہ پاتے ہیں اور جس قدر گرتے ہیں - اتنا ہی زیادہ مستعدی ہے اشھتے ہیں - وہی دنیا جو کل تک ان کے لیے نامرادیوں کی دوزخ تھی یکا کیک کامیا ہیوں کا بہشت بن جاتی ہے اور جس طرف نہ کیھتے

ہیں ، تخت فتحالی بچھے ہوئے اور انہار کا مرانی بہتی نظر آتی ہیں۔ یہی بہشت امید ہے جس کے رہنے والوں کی نسبت کہا گیا ہے کہ: -

مُكَنبُنَ فَيُهَا عَلَى الارائك لايرونَ فِيْهَا شَلْسَا

وَّلازمْهريُوا(٢٦/١٣٠)

کا میا بی و فیروز مندی کے تخت پر بیکئے لگائے بیٹھے ہوں گے۔غم واندوہ کی سوزش و پیش کا انہیں حس تک نہ ہوگا - کیوں کہ وہ اللّٰہ کی رحمت سے ما یوس نہیں ہوتے لین و نہا بھی ان کو مایوس نہیں کر تی - زندگی اصداور موسۃ تنوط -

کیکن ای طرح قومی زندگی کے ایام ممات اور انسانی ارتفائے حیات کا سد باب اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن کا شانہ دل سے امید کا جنازہ انھتا اور ما یوی کا نظر فنا امنڈ تا ہے جس فردیا جس قوم کومسیتوں اور نا کا میوں کے عالم میں ما یوس دیکھو۔
یفین کرو کہ اس کا آخری دن آ گیا۔مسیتیں تو اس لیے تھیں کے خفلت کو شکست اور ہمت کو تقویت ہولیکن جولوگ اللہ کی رحمت سے ما یوس ہوجاتے ہیں دنیا کے اعمال وقد اپیر کا وروازہ اپنے اوپر ہند کر لیتے ہیں اور میسمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارے لیے دنیا میں کچھنیس کر ہاوہ تو خودا پنے لیے زندگی کے بد لے موت کو پسند کرتے ہیں۔ پھردنیا کی کا میا بی زندگی کو لینے میں اور کے مناشی کے لیے ہیں۔ پھردنیا کی کا میا بی زندگی کے سے دوالوں کے لیے من مانے کے متلاشی کے لیے ہیں ہے۔

دیکھوقر آن کریم نے کیسے جامع الفاظ میں ایسے لوگوں کی حالت اور ان ک مالوی کے نتائج کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس نے کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا گر افسوس کہ بہت کم لوگ ہیں جواس کی صداؤں پر کان لگاتے ہیں-

> ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُاللَه على حَرْفِ فانَ أَصَابَهُ خَيْرُ الْطَمَانَ بِهِ وَإِنْ اصَابَتُهُ فَتُنَةَ الْقَلْبِ عَلَى وَجُهِه حَسَرِالدُّنْيَا وَالاَّحْرِةَ ذَالكَ هُوَالُخُسُوانَ الْمُبِيْنِ ٢٠٤١٤ عَلَى

اور انسانوں میں بعض ایسے ہیں جو ضدائی پرستش تو کرتے ہیں مگر ان کے دنوں میں استقامت نہیں ہوگئے ۔ اگر بھی میں استقامت نہیں ہوگئے ۔ اگر بھی مصیب آپڑی تو جدھرے آئے تھے ادھر ہی کولوٹ گئے یعنی مایویں ہوکرا میان سے ہاتھ اٹھالیا - بیلوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا بھی کھوئی اور آخرے بھی اور میں سے ہذا اور صریح نقصان ہے ۔

فرمایا که: -

خَسرالدُّنْيا وَالْاَحرة:-

کوں کہ مایوی کے بعدانسان کی قوت عمل معطل ہو جاتی ہے پھروہ نصرف دیا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہی میں ناکام و نامرا در ہتا ہے بلکہ عاقبت کی خوش حالی ہے بھی اسے ناامیدی ہی ہتی ہے۔

انسان کا فرض سعی و تد ہر ہے اور وہ جب تک اس د نیا کی سطح پر باتی ہے اس کو

سعی و کوشش سے باز نہیں آ نا چاہیے - ہمارا کوئی عزیز بیار ہوتا ہے - اور اس کی حالت

صحت کی طرف سے مایوس کر دیتی ہے - ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں - تا ہم سعی و

علاج سے آخری ساعات نزع تک باز نہیں آتے - جب افراد کے ساتھ ہمارا حال میہ

ہوتو تعجب ہے کہ قوم وطت کے ساتھ نہ ہو - کس کو معلوم ہے کہ کب دروازہ رحمت کھلنے

والا ہے اور کب بارش ہونے والی ہے - دہقان کا کام صرف یہ ہے کہ تم پاثی کرتار ہے 
چوں دمیدم عنایت توفیق ممکن است

در تنکنائے نزع نہ کوشد کے جا

ہاں اگر یہ تج ہے تو بے شک تہاری لافناء زندگی کو جے قیصر روم اور کمرائے فارس موت سے بدل ندسکا تھا - اس نے مجروح کر دیا ہے - تہار سے ان آہنی جسموں کو جنہیں ریموک کے میدان میں متمدن رومیوں کے لاکھوں تیروں کے نشان ہائے تو حیداور سکے تھے یقینا اس نے خاک وخون میں تزیادیا ہے اور تہار سے ان نشان ہائے تو حیداور علمہائے دین الہی کو جے آ تھ سینی حملوں کے لاکھوں نیز ہے بھی نہیں گرا سکے تھے - تی یہ علمہائے دین الہی کو جے آ تھ سینی حملوں کے لاکھوں نیز ہے بھی نہیں گرا سکے تھے - تی یہ کہ کہ مرویا کے سور چرانے والے نے آج پارہ پارہ کر گرادیا ہے - پھراس میں شک کہ کہ تم مرکئے تم جو بھی نہیں مرکئے تھے تھے یقینا مرکئے - تم کہ تہاری رگوں کے اندر خدا کی روح جلال جاری ہے اور اس کی نفر سے وحمایت کے ملائکہ مو بین تہاری رگوں کے اندر خدا کی صفود لو کیوں کہ خدا کی رحمت اور دنیا کی زندگی صرف امیدر کھنے والوں کے لیے ہاور کھود کو یوں کہ خدا کی رحمت اور دنیا کی زندگی صرف امیدر کھنے والوں کے لیے ہاور میاوی کا نتیجہ موت کے سواا ور بچھ نہیں - خدا تم کو نہیں چھوڑ تا ، پرتم اسے چھوڑ رہے ہو - وہ تہاری طرف دیکھا ہے کین تم نے ناامید ہوکر اس کی طرف سے مند موڑ لیا - تم کو معلوم نہیں کہ یہی ما یوی ہے جس کو تہار ہے خدا نے کفر کی خود کشی ہے تعیم کیا ہے - شہیں کہ یہی ما یوی ہے جس کو تہار سے خدا نے کفر کی خود کشی ہے تعیم کیا ہے - شہیں کہ یہی ما یوی ہے جس کو تہار سے خدا نے کفر کی خود کشی ہے تعیم کیا ہے - سائن کی ما کی سے خوالی کو دی تھی میں ما یوی ہے جس کو تہار سے خدا نہاں کی طرف سے مند موڑ لیا - تم کو معلوم نہیں کہ یہی ما یوی ہے جس کو تہار نے خدا نے خدا نہائی دیا گئی دی

مَنْ كَانَ يَطُنُّ انْ لَنْ يَنْضَرَهُ اللَّهُ فَى النَّذَيْنَا وَالاَحْرَةُ فَلَيْمُدُهُ بَسِبُ الَى السَمَاءَ ثُمَّ لِيُقُطِّعُ فَلَيْظُرْ هَلُ يُذْهَبُنَ كَيْدُهُ مَايِعُيْظُ٥وكَذَلَكَ انْزَلْنَهُ آيات بَيّنات وَانَّ اللَّه يَهْدِى مَنْ يُرْيُذُ٢٠٠٤:١١٤:٠

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

- -www-KitaboSunnat.com

جو محض ما يوس ہوكر اللہ كى نسبت ايسا ظن بدر كھتا ہوكہ اب دنيا و آخرت ميں خدا اس كى مدد كرے گا بى نبيں تو پھراس كو چاہيے كہ او پر كى طرف ايك رى تانے اور اس كا پھندا بناكرا ہے گئے ميں پھائى لگا لے اور اس طرح زمين سے جہال اب وہ اپنے ليے صرف ما يوس جمعتا ہے۔ اپنا تعلق قطع كرے پھر ديكھے كہ آيا اس تدبير سے اس كو وہ شكايت جس كى وجہ سے ما يوس ہور ہا تھا ، دور ہو گئى ہے اس طرح بم نے قرآن كر ميم ميں ہدايت و فلاح كى روش دلييں اتارى بين تاكہ تم ان پر خور كروا ور اللہ جس كو چاہتا ہے اس كے ذريعے سے ہدايت بخشا ہے۔

د نیا میں ہمیشہ واقعات کا مطالعہ کرنے کے لیے دوطرح کی نظریں رہی ہیں ،

ایک امید کی اور دوسری ما یوی کی - حکمائے یونان کی نسبت سنا ہوگا کہ آٹار و نتانج عالم پر بحث کرتے ہوئے ان میں دو مختلف ندا ہب امیداور ما یوی کے تھے پھر جس طرح کی نظر سے تم دنیا کو دیکھو گے۔ وہ اسی رنگ میں نظر آئے گی - ما یوی کی نظر سے دیکھو تو اس کے ولائل بے ثیار ہیں اور امید کا ند ہب اختیار کر و تو اس کے پہلو ما یوی سے کم نہیں - اسلام ہم کو ہمیشدا مید کی تلقین کرتا ہے پس کیوں نہ ہم امید کے پہلو و کس ہی پر نظر ڈوال کیس - ہم کو ہمیشدا مید کی تلقین کرتا ہے پس کیوں نہ ہم امید کے پہلو و کس ہی پر نظر ڈوال کیس - اسلام کا ساتھ دیا اسے اعلام کی خدمت انجام و سے کر چلی گئیں - جب تک انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا اسے اعمال و اعتقا وات میں اس سے منہیں موڑا ، اس وقت تک وہ بھی ان کے ساتھ دیا اسے اعمار ہا بہوں نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کھو دی اور اس مقصد کو بھول گئے جس کی انجام و ہی انہوں نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کھو دی اور اس مقصد کو بھول گئے جس کی انجام و ہی دین کی حفاظت کی امانت کی دوسری جماعت کے سپر دکر دی - وہ اپنے کلمہ مقدس کی دیما طت کے لیے اس کے وین مین کی دیما طت کے لیے اس کے وین مین کی دیما طت کے لیے اس کے وین مین کی دیما طت کے لیے اس کے وین مین کی دیما طت کے لیے اس کے وین مین کی دیما طت کے لیے اس کے وین مین کی دیمارہ کی گئی تو ندگی کے لیے اس کے وین مین کی دیما طب کی ڈرندگی کے لیے اس کے وین مین کی دیما طب کے ڈرندگی کے لیے اس کے وین مین کی دیما دیمارہ کی دیمارہ ہیں -

يَالِتُهَاالنَّاسُ النَّنَّمُ الْفُقَرَاءُ الى الله واللَّهُ هُوالْعَنَّى الْحَمَيْدُ۞انَ يَشْأَيُذُهُبُكُمُ وَيَاتَ بِخُلْقَ جَذَيْدِ وَمَاذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَا يُورِدُ ٢٠٤٠)

#### **4** .... **4** .... **4**

### تجديدو تاسيس

حضرات! اس وقت میں آپ کی توجہ ایک خاص مسئلہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں ، وہ ہے تاسیس وتجد بد کا فرق - ہماری قو می و جماعتی ترقی کے لیے تاسیس سرا سر تباہی وہلاکت ہے اور تجد بد ضروری ہے۔ میں نے دولفظ بولے ہیں۔ ایک تاسیس اور ایک تجدید۔ ان کے معانی آپ پرروش ہیں۔

تاسیس اساس ہے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ از سراؤ کسی چیز کو ہنا تا تجد یہ جدت ہے ہواور اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی پیشتر کی بنی ہوئی چیز کو ہن وہ کرو بنا اور اس طرح سنوارو ینا گویا وہ بالکل نئی ہوگئی ۔ آج ہمارے قومی کا موں کی ہرشاخ میں ایک بنیاوی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اصولی طور پرطریق اصلاح کا فیصلہ نہیں کیا ۔ سلمانوں کی اصلاح حال کے لیے ضرورت طریقہ تاسیس کی ہے یا تجد ید کی یعنی ان کی ضرورت یہ ہے کہ از سرفون کی باتیں ، نئے طریقے ، نئے وہ ھنگ ، نئے نظام اور نئی نئی چالیں اختیار کی جائیں یا صورت حال یہ ہے کہ پہلے ہے ایک کارخانہ ملت موجود ہے جس کو اپنی بقاء اور ترقی کے لیے کسی نئی بات کی ، حتیاج نہیں بلکہ طرح طرح کی خرابیاں عارض ہوگئی ہیں اور بہت می نئی باتیں ، چھوٹی ہوئی چیزیں واپس لے لی جائیں اور اس کو ویبا ہی بنا ویا جائے جیبا کہ اصل میں تھا ۔ تاسیس کے معنی تو یہ ہوئے کہ آ ہے نئیں اور اس کو ویبا ہی بنا ویا جائے جیبا کہ اصل میں تھا ۔ تاسیس کے معنی تو یہ ہوئے کہ آ ہے نیا کی پرانی تکارت گرا کرا ور اس کو

قرآن كا قانون عروج وزوال 127 www.KitahoSunnat.com مولا تا ابدالكام آزادٌ

از سر نوتقمیر کر کے بنایا جائے - تجدید یہ یہ ہوئی کہ مکان پہلے سے موجود ہے صرف فکست وریخت کی درنتگی مطلوب ہے - پس آپ نے نقائص دور کر کے اسے درست کرلیا - ہم کو غور کر لینا چاہیے کہ بناء ملت کی درنتگی کے لیے تقمیرات اساسیہ مطلوب ہیں یا صرف اصلاحات تجدید ہیں۔ پس اگر تاسیس مطلوب ہے تو بلاشبہ ہمارا پہلا کا م بیہ ہوگا کہ نئے نئے وہنگ اختیار کریں - لیکن اگر تجدید کی ضرورت ہے تو ہمیں نئی نئی چیزوں کی ضرورت نے وہمیں نئی نئی چیزوں کی ضرورت نے وہمیں بنائی کی چیزوں کی ضرورت نے ہوگی ۔ بلکہ صرف بید کھنا ہوگا کہ پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں ، ان کا کیا حال ہے اور ان میں جو جو خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں وہ کیوں کردور کی جاستی ہیں - حضرات دین کا مل ہو چکا ہے اور اتمام نعت کا اعلان کردیا گیا ہے -

اَلْيُوْمَ اكْمَلُتْ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَاتُمَمَّتُ عَلَيْكُمْ بِعُمتِي وَرَضَيْتُ ا لَكُمُ الاسلامُ دَيْنَارد٣٠٥)

آ ج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر کے اپنی تعت تم پر پوری کر دی ہے اور وہ پہندیدہ دین اسلام ہے اور جھے یقین ہے کہ مسلمانوں میں ایک فر دبھی ایبا نہ ہوگا جو یہ کہے کہ اصلاح ملت اسلامیہ کے لیے شریعت قرآ نیے کی تعلیمات و نظامات کافی نہیں ہیں اور ہمیں غیروں کی تقلید اور در یوزہ گری کی ضرورت ہے۔ پس بیاصل تو شفق ومسلم ہے کہ راہ اصلاح میں ضرورت صرف تجدید کی ہے تاسیس کی نہیں اور خود شارع علیہ الصلوق والعسلیمات نے بھی ہمیں تجدید کی خبر دی ہے نہ تاسیس کی جیسا کہ ابوداؤ دمیں ابو ہریہ والعسلیمات ہے۔

ان الله يبعت لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجددلها دينها ...

میری امت کی خاطر اللہ تعالی ہرسوسال میں ایک مجد د بھیجے گا جوتجدید وین کرے ع

- 6

لیکن میں عرض کروں گا کہ اگریہ بچ ہے تو عملا نتیجہ اس اعتقاد کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قدم طلب اصلاح میں تجدید کی طرف ہوجائے اور وفت کے نظر فریب اسلوب کارعلی الخصوص یورپ کے مجلسی واجتماعی طریقے ہمیں نظم شرعی سے روگر دان نہ کریں - افسوس کہ اس وفت تک تمام داعیان اصلاح کا طرزعمل اس کے مخالف رہا ہے اوریقین

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارڈو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیجئے کہ یمی علت ہے کہ اس وقت تک جاری کوئی اصلاح وتر قی فوز وفلاح نہ پاسکی -اسلام اگر دین کامل ہے تو ضرورت ہے کہ اس نے اپنے پیرووں کی تمام انفرادی و ا جتماعی اور مدنی ضروریات کے لیے کامل واتم تعلیم ویدی ہوا وراگروہ دین آخری ہے تو ضروری ہے کہاس کی تعلیم اور شارع کی عملی سنت ہرعہد ، ہرز مانے اور ہر حالت اور ہر شکل کے لیے رہنما وکفیل ہو- ہمارا ایمان ہے کہ حقیقت ایسی ہے اور اسلام نے ہمارے تمام اجتماعی وقو می برکات کا سامان کر دیا ہے۔لیکن پھریہ کیا مصیبت ہے کہ ہم ان کھوئی ہوئی برکتوں کو واپس نہیں لینا چاہتے بلکہ نئ نئ را ہوں کی جبتحو میں حیران وسرگر داں ہیں۔ حضرات! غور سے سنو کہ قوم افراد ہے مرکب ہے کہ ایک جماعتی سلک میں تمام افراد نسلک ہو جائیں اور تفرقہ وتشت کی جگہ وحدت و اتحادیر افراد کی شیرازہ بندی کی جائے - ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن پورپ کے اجتماعی طریقوں کی نقالی کرنا حاجتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر اسلام نے بھی حیات اجتماعی کے لیے کوئی نظم ہمیں دیا تھا یانہیں - اگر دیا تھا اور ہم نے اسے ضائع کر دیا ہے تو یورپ کی دریوزہ گری ہے پہلے خود اپنی کھوئی چیز کیوں نہ واپس لے لیں اور سب سے پہلے اسلام کا قرار دادہ نظام جماعتی کیوں نہ قائم کریں۔ ہم و کیھتے ہیں کہ جب تک مجالس نہ ہوں ، اجماعیات نہ موں ، انجمنیں نہ ہوں ، کانفرنسیں نہ ہوں ، تو کوئی قو میعمل انجام نہیں یا سکتا - نہ اتحاد و تعاون کی برکت حاصل ہوسکتی ہے۔ پس ہم آج کل کےمجلسی طریقوں کےمطابق انجمنیں بناتے ہیں - کا نفرنسیں منعقد کرتے ہیں - گرہم میں ہے کسی کوبھی اس کا خیال نہیں آتا کہ اس مقصد اجماع وتعاون کے لیے اسلام نے بھی یا کچ وقت کی نماز با جماعت، جعد، عیدین اور حج کا تھم دیا ہوا ہے کیکن اس کا نظام وقوام درہم برہم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے کیوں نہاہے درست کرلیں - ہم و کیھتے ہیں کہ جب تک کوئی قو می فنڈ نہ ہواس وقت تك قوى اعمال انجام نهيں يا كتے - پس ہم نے نے فنڈ قائم كرتے ہيں- يد تھيك ہے مگر کاش کوئی میر بھی سو ہے کہ خود شریعت نے اس ضرورت کو رفع کرنے کے لیے زکو ۃ و صدقات کا حکم دیا ہے۔ اس کانظم ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر وہ قائم ہوجائے تو پھر کیا کسی فنڈیا چندہ کی ضرورت ہو گی - ہم و کیھتے ہیں کہ قوم کی تعلیم عام کے لیے مجامع و محافل کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے ٹی نی تدبیریں کرنے لکتے ہیں گربھی بید هقیقت امارے

ہوئے - ان مما ہوں سے سودیہ ہے لہ ہمارے ہے راہ کی جدیدہ میا ہے یہ لہ مارہ ا اختراع - پس کسی طرح بھی پیطریق صواب نہ ہوگا کہ علائے و قائدین کی جمعیت بھی اپنے نظام وقوام کے لیے محض آج کل کی مجلسوں کے قاعدوں کی نقل ومحا کات پراکتفا کر لے - کیونکہ قائدین امت مرحومہ کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ ممل کے لیے ان مجلسوں کے ڈھنگوں اور طریقوں کے محتاج ہوں - ان کی راہ تو اتباع شریعت اور اقتداء بہ مشکلوۃ نبوت کی ہے اور اسوہ حسنہ نبوت اور حکمت ورسالت نے انہیں تمام انسانی طریقوں سے

مستغنی و بے نیاز کردیا ہے۔ ہمارا طریق عمل توبیہ ہونا جا ہیے کہ ہم تمام طرف سے آٹکھیں بند کر کے حکمت اجتماعیہ نبوبیکوا پنا دستورالعمل بنالیں ، شریعت کے کھوئے ہوئے نظام کواز سرنو قائم واستوار کریں تا کہ اس طرح اسلام کی مٹی ہوئی سنتیں زندہ ہو جا کیں ۔محض مجلس آرائی و ہنگامہ سازی ہمارے لیے کچھے سود مندنہیں ہوسکتی۔

حضرات: آج وقت کی سب سے بڑی مہم اور ادائے فرض اسلامی کی سب سے نازک اور فیصلہ کن گھڑی ہے جو آزادی ہند اور مسئلہ خلافت کی شکل میں ہمارے سامنے آگئی ہے۔ ہندوستان میں دس کروڑ مسلمان ہیں جواس وقت سرشار غفلت تھاور اب امادہ ہوئے ہیں کہ اطاعت واعانت خلیفہ ،عہد حفظ وجمایت بلا داسلامیہ اور آزادی ہندوستان کی راہ میں اپنا اولین فرض اسلام سرانجام ویں - خدار ابتلائے کہ اس صورت حال کا طریق کارکیا ہونا چاہیے اور ایسے وقتوں کے لیے آخر اسلام نے بھی کوئی نظام بتلایا ہے کہ نہیں یا وہ باوجود دعوی تکمیل شریعت معاذ اللہ اس قدرنا مراد ہوگیا ہے کہ آج اس حقت کی مشکل ومصیبت کا کوئی حل نہیں ۔ اگر بتلایا ہے تو وہ کیا ہے یا محض اتباع ارائی رجال اور تقلید ارباب طن و

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تخمین ہے۔ علی وجہ البھیرت اعلان کرتا ہوں کہ اس بارے میں بھی شرقی راہ صرف وہی ایک ہے اور جب تک وہ ظہور میں نہ آئے گی ہماری کوئی سعی مشکور نہیں ہو عمق اور کوئی کوشش بار آ ور ٹابت نہیں ہو عمق ۔ جس طرف آج ہمارے لیڈر اور قائد ہمیں لے جا رہے ہیں کہ ہر بات میں یا یورپ کی تقلید کی جائے اور یا پھر دوسرے ابنائے وطن کے طریق کار کی نقل اتاری جائے اور ان کی افتد اء کی جائے ۔ یقیناً بیتابی و ہلاکت کی راہ ہے وَ اَحَدُو اَ قَوْمَهُمُ دَارَ الْبَوَارِ (۲۸:۱۸) کہ قوم کو تابی و ہلاکت کے گرھے میں گرا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے صرف ایک ہی راہ ہے اوروہ ہے قرآن کی راہ فیل بَلْ مِلَّهَ اِبْرَاهِیمُ حَنِیْفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِ کِیْنَ (۱۳۵:۳)

کہ ہم تو صرف ملت ابرا ہیمی کی اطاعت کریں گے اور دوسری کوئی راہ نہیں ہم اس کی ہم اطاعت کرسیں اور یہی وہ صراط متقیم ہے کہ آ دم ہنے ہیں اس کی بھا اس کی نشان وہ ہی ہے کہ آ دم ہنے ہیں پرقدم رکھا ۔ نوح ہنے ہی پقروں کی بارش میں اس کا وعظ کیا ۔ ابرا ہیم نے اس کی نشان وہ ہی کے لیے قربان گاہ بنائی ۔ اساعیل نے اس کی اینیش چنیں۔ یوسٹ نے مصر کے قید خانہ میں اس کا اعلان کیا ۔ موسی پر وادی طور میں اس کی روشنی پر جنی پڑی تھی ۔ گلیلی کا اسرائیلی واعظ جب بروشلم کے نز دیک ایک پہاڑ پر چڑھا تو اس کی نظراس راہ پرتھی اور پھر جب خداوند سعیر سے چکا اور فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا تو وہ می راہ تھی جس کی طرف اس نے دنیا کو دعوت دی کہ اِنَّ ھَذَا صِرَ اطِی مُسْتَقِیْمُا (۲:۵ سا)۔ یہ ہے میری راہ فاتبھو نہی پھرتم میری ہی اتباع کرو۔ پھر خدارا بتلاؤ آ ج ہم اس کوچھوڑ کر کدھر جا ئیں اور سراج منیرکوپس بہت ڈال کرس سے روشنی عاصل کریں۔ پس بہی ہمارا ایمان ہے اور رہی ماراراستہ ہے۔ اب ہم اس نشست میں اس کو بیان کرتے ہیں۔

#### تقلید کا دیوتا سنگ را ہ ہے

ہراصلاحی تحریک و دعوت کے لیے پہلے منزل تقلید کی بندشوں کوتو ڑنا ہوتا ہے کیونکہ تقلید کے اہرمن سے بڑھ کرانسان کے تمام پر دانی خصائل کا اور کوئی دغمن نہیں۔ انسانی اعمال کی جس قدر گراہیاں ہیں ان سب کی تخم ریزی صرف تقلید ہی کی سرز مین میں ہوتی ہے۔ اس لیے راہ اصلاح کا اولین منظریہ ہے کہ تقلید برستی کے سلاسل واغلال سے انسانوں کونجات حاصل ہو- خدا تعالی نے ہرانسانی د ماغ کوسو پینے والا اور ہر آ ٹکھ کو دیکھنے والا بنایا ہے-

اَلَمْ نَجُعَلُ لَّهُ عَيُنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَالُهُ النَّبُحَدَيُنِ (٩٠ : ١٠٠) كيا ہم نے انسان كود كھنے كے ليے آئكس نہيں ديں اور بولنے كے ليے زبان اورليس نہيں عطاكيں اور پھر ہدايت وضلالت كى دونوں را ہيں اس كے سامنے نہيں كھول دس-

اس لیے ہرانسان اپنی ہدایت وگمراہی کا ذیمہ داراوراینے فکرود ماغ سے کام لینے کے لیےخودمخار ہے۔لیکن انسان کی تمام قو تیں نشو ونما کی مختاج ہیں اورنشو ونما ہونہیں سکتی جب تک قو توں کو بغیر سہارے کے خود ورزش کے لیے چھوڑ نہ دیا جائے - انسان چلنے کی قوت اینے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بیچ کو جب تک خود کھڑا ہونے اور یا وَں پر زور دینے کے لیے چیوڑ نہ دیجئے گا ، کبھی اس کے پاؤں نہیں کھلیں گے۔ تقلید سے پہلی ہلاکت جوانسانی د ماغ پر جھا جاتی ہے، وہ یمی ہے کہانسان اپنے چند پیثواؤں اورمقتداؤں کی تعلیم یا آباؤ اجداد کے طریق ورسوم پر اپنے تئیں چھوڑ دیتا ہے اور صرف انہی کا تعبد کرتے کرتے خودا پنی قو تو ل سے کا م لینے کی عادت بھول جا تا ہے۔ اس عالم میں پہنچ کر اس کی حالت باکل ایک چویائے کی سی ہو جاتی ہے اور انسانی ادراک وتفعل کی تمام صلاحیتیں مفقو دہونے لگتی ہیں۔ انسان کا اصل شرف نوعی اور مابدالا متیاز اس کے د ماغ کا تدبر وتفكرا وراجتها دونجسس ہے۔ دیا میں جس قد رعلوم وفنون کا انکشاف ہوا ،قو انین الہیہ اورنوامیس فطریہ کے چیروں ہے جس قدر پردے اٹھے، اشیاء کا نئات کے خواص کا کچھ سراغ لگا، تمدن ومصنوعات میں جس درجہ تر قیاں ہوئیں ، نئے نئے حالات اور نئے نئے وسائل راحت جس قدرا یجاد ہوئے غرض کہ انسان کے ارتقاء ذہنی وفکری کے جس قدر کر شمے دنیا میں نظر آ رہے ہیں - بیہتمام تر ای انسانی تدبر وتفکر کے نتائج ہیں لیکن تقلید پرتی کی عادت ہلا کت و ہر با دی کی ایک چٹان ہے جوانسانی تد ہر وتفکر اور اوراک وتعقل کی تمام تو توں کو کچل ڈالتی ہے اور اس کی قوت نشو ونما کا دائی سد باب کر دیتی ہے۔ قر آن كريم جس دعوت كوكيكر آيا ، في الحقيقت اس كا اصل مقصدي يي تھا كەتقلىدا وراستبدا د گلری کی زنجیروں سے انسان کونجات ولائے - بت برسی اور انسان برسی کی تمام شاخیس

بھی اس تقلید آباء و رسوم سے پیدا ہوتی ہیں - ای لیے قر آن کریم نے اپنی تعلیم تو حید کا اساس بھی انسان کی اجتہا دفکری پر رکھا اور تفکر پرز ور دیا -

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوُنَ الْقُرُآنَ اَمُ عَلَى قُلُوبِ اَقْفَالُهَا ه (٢٣:٣٧) كيالوگ اپنے د ماغ سے قرآن پرغورنہیں كرتے ياان كے دلوں پرتفل لگ گئے ہیں-

مقلدین محض کو چو پائیوں اور حیوانوں سے تصبیبہ دی ہے اور پھر اس کو بھی اظہار ضلالت کے لیے ناکا فی قرار دے کران ہے بھی بدتر فر مایا-

لَهُمُ قُلُوْبٌ لايفَقَهُوْنَ بها وَلَهُمُ أَعُيُنَّ لَأَيُبُصُرُوْنَ بِهَا وِلَهُمُ الْعُيُنِّ لَآيُبُصُوُوْنَ بِهَا وَلَهُمُ الْخُلُقُ لَا يُعْمَ اصْلُوبِهِ الْهُمُ اصْلُوبِهِ الْعُمْ اصْلُوبِهِ الْعُمْ اصْلُوبِهِ الْعُمْ الْعُمْ اصْلُوبِهِ الْعُمْ الْعُمْ اللَّهُ عُلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ان کے پاس دل و د ماغ میں گرنہیں سجھتے - آئھیں ہیں پرنہیں ویکھتے - کان ہیں پرنہیں سنتے -خوداپنے ذہن سے کام نہ لینے اور مقلد محض ہونے میں وہ مثل چو پائیوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ-

پس خواہ نہ ہی اصلاح ہویا اخلاتی تدن ہویا سیاسی ، ہرراہ میں پہلا پھر تقلید کا حائل ہوتا ہے اور اگر ہیہ ہے جائے تو پھر آگے کے لیے راہ صاف ہے۔ ہم کو مسلمانوں کے موجودہ سیاسی تغیرات میں سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن جو چیز نظر آرہی ہے وہ یہ لیڈروں کی تقلید پرتی ہے۔ اب فی الحقیقت پالیکس میں نہ تو قوم کی کوئی پالیسی ہے اور نہ کوئی رائے - صرف چندار باب رسوخ واقتدار میں جو اپنے محلوں میں بیٹھ کر تبحیری بافی کر لیتے ہیں اور پھر تمام قوم کی آ تکھوں پرپی باندھ کران کے ہاتھوں میں اپنی چھڑی پافی کر لیتے ہیں اور وہ کنویں کے بیل کی طرح ان کے بنائے ہوئے مرکز صلالت کا طواف کرتی رہتی ہے۔ اصل قوت عام قوم کی ہے اور تبحی پالیسی وہی ہے جو خود قوم کے دماغوں میں پیدا ہوئی ہو۔ لیڈروں کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی گمہداشت کریں اور مائوں کی سی نیو کہ ہو گے اور بیجی خود قوم کو اپنے ذاتی اجتہا داور تو تنہ کہ ہوئی مہلت کی مہلت دی۔ ابتدا سے لیڈروں کی بہی تعلیم رہی ہے کہ تقلید و تیر مقل سے کہ واور جو پھے کہا جائے اس پر چون و چرا مت کرو۔ کیونکہ ابھی تم میں تعلیم نہیں اور کی صدیوں تک عار پایوں کی می زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہو۔ نووذ باللہ ، اتباع پیں تک میں اور کی صدیوں تک عار پایوں کی می زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہو۔ نووذ باللہ ، اتباع پر قاعت کرواور جو پھے کہا جائے اس پر چون و چرا مت کرو۔ کیونکہ ابھی تم میں تعلیم نہیں اور کی صدیوں تک عار پایوں کی می زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہو۔ نووذ باللہ ،

پیثیوایان قوم کامحیفه تعلیم مجمی گویا کلام الہی تھا کہ:

وَاذَا قُرِئَ الْقُرآنُ فَاسْتَمَعُوْالَهُ وَٱنْصَتُوا لَعَلَكُمُ تُرُحَمُونَ (٢٠٣٠)

جب قر آن کریم پڑھا جائے تو پوری توجہ اور انقطاع کے ساتھ سنوا در چپ رہو ۔

تا كهتم پرالله كى نظرتر حم ميذ ول ہو-

پس ہرتح یک اصلاح اور جدو جہد تعمیر کے لیے تقلید پرسی کے سنگ راہ کوراستہ ہے ہٹانا اولین فرض ہےاوراس کے بغیر ہرسعی ممل بے نتیجہاور ہر کوشش را نگاں ہے کیکن یہ یا در کھنا جا ہے کہ تقلید پرسی کے مہلک مرض کا سرچشمہ اور منشا ومبداء احباری وربہانی سطوت و جبروت ہے۔ پس تقلید کے قید خانے ہے آ دمی اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک پیشواؤں کے رعب و جروت کی زنجیروں سے رہائی نہ یائے - انسان کے نظام د ماغی پرصرف اعتقادات کی حکومت ہے۔ اس کے تمام حواس اس کے ماتحت اور تمام اعمال وافعال اسی ہے وابسۃ ہیں - پس جب اس کا د ماغ کسی خار جی عظمت و جبروت کے اثر سے مرعوب ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ومعتقدات میں اس مرعوبیت کا اثر سرایت کر جاتا ہے۔ بلکہ وہ جو کچھ و کچھا اور سنتا ہے وہ بھی اس مرعوبیت کے اثر سے خالی نہیں ہوتا - چونکہ اس کی قوت فکری بے کا رہو جاتی ہے اس لیے بیرم تو بیت جو کچھ د کھاتی ہے دیکھتا ہےاور جویقین ولاتی ہے یقین کرتا ہے۔ ایک بت پرست جب انتہاء ورجہ کی عاجزی کے ساتھ ایک پھر کی مورتی کے آ گے سرمکتا ہے تو کیا اس کا د ماغ محتل ہوجاتا ہے اور کیا اس کی قوت بصارت جواب دے جاتی ہے کہ سوینے اور سمجھنے والی قوت اس کے د ماغ سے اس وقت چھین لی جاتی ہے تو کیا کوئی خاص قوت تفکر موحد اور اللہ پرست ا نسان کونصیب ہے جو بت پرستوں کونصیب نہیں - پھر کیا بات ہے کہ ہم کو جو شئے محض پھر كاايك ككزانظرا تي ہے جو مَالا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُوُّهُمُ (٥٥:٢٥) كا درجه ركھتى ہےاس شے میں بت پرست انہی قو توں اورعظمتوں کا کرشمہ دیکھتا ہے اور جوقوت فکری ہمیں اس پر ہناتی ہے وہی اس کی طاقتوں کا اسے یقین دلاتی ہے۔ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ تھلید آباء ورسوم نے ان بتو ں کی عظمت و جبر دت ہے اس کے دیاغ کومرعوب کر دیا ہے اورتمام تو تیں وحواس اس کے گو قائم وضح میں ، مگر اس رعب وسطوت کے بوچھ سے اس

طرح دب گئی ہیں کہ ان کوا ہے انجال کا موقعہ ہی نہیں ماتا - قوت فکری چاہاں کے دل میں فکست اور تزلزل پیدا کرے کہ ان بتوں میں دھرا ہی کیا ہے ، گر مرعوبیت اس کی مہلت ہی نہیں دیت - آئی تھیں چاہے اس کو دکھلا کیں کہ یہ ایک حقیر و ذکیل پھر ہے گر مرعوبیت کی باندھی ہوئی پٹی دیکھنے ہی نہیں دیتی - اس کے پاس نحور وفکر کی وہ تمام قو تمیں موجود ہیں جو ایک موحد اور ملکوت السموات والارض پرغور کرنے کے والے حکیم کے پاس ہیں ،گراعقا دعظمت کا دیوانہیں اپنے پنجہ کی گرفت سے نکلنے نہیں دیتا - قرآن کریم نے اس حالت کی نبیت فرمایا ہے:

فَإِنَهَا لاَتَعُمَى الْاَبُصَارُوَلَكِنُ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُور ٥ (٣١:٢٢)

گراہوں کی آ تکھیں اندھی نہیں ہو جا تیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ یہ حالت عام ہے اور اس کی نظیریں انسانی اعمال کی ہرشاخ میں مل سکتی ہیں، ندہب کی طرح پالیکس میں بھی اپنے پیٹواؤں کی عظمت و جروت کا رعب اس طرح چھایا ہوا ہے کہ ان کو بھی خو دغور کرنے اور اپنی حالت کو بھی کی جرات ہی نہیں ہو سکتی ۔ اگر بھی کسی محفی کے دل میں شک وشبہ پیدا بھی ہو جائے تو اس مرعوبیت کے استیلاء سے شکست کھا جاتا ہے۔ پس ہر مصلح کے لیے سب سے پہلا کا مقوم کے قلب و دماغ سے لیڈروں کی اس رہبانی سطوت اور احباری جروت وقہر مانی کے کا بوس کو تکالنا دماغ سے تاکہ تقلید کی بندشیں تو رُ کر تو م کو صراط متنقیم پرگامزن کرائے منزل مقصود کی جانب حرکت دی جائے ۔ بہی وجہ ہے کہ پیغیروں اور ان کے جانشینوں کو ہمیشہ اس بندش کے حرکت دی جائے ۔ بہی وجہ ہے کہ پیغیروں اور ان کے جانشینوں کو ہمیشہ اس بندش کے تو رُ نے اور سنگ راہ کو ہٹا نے میں ہوے سے بڑے مصائب پیش آئے لیکن جب بیہ بند تو رُ نے اور سنگ راہ کو ہٹا نے میں ہوے سے بڑے مصائب پیش آئے لیکن جب بیہ بند جو تی فوجوں کی فوجیں دعوت پر لبیک کہنے گئیں۔ ھلذا ماغیندئی و الْعِلْمُ عِنْدَاللّٰہِ ۔ حق فوجوں کی فوجیں دعوت پر لبیک کہنے گئیں۔ ھلذا ماغیندئی و الْعِلْمُ عِنْدَاللّٰہِ ۔ حق فوجوں کی فوجیں دعوت پر لبیک کہنے گئیں۔ ھلذا ماغیندئی و الْعِلْمُ عِنْدَاللّٰہِ ۔ حق فوجوں کی فوجیں دعوت پر لبیک کہنے گئیں۔ ھلذا ماغیندئی و الْعِلْمُ عِنْدَاللّٰہِ ۔

#### قرآ نی مشعل را ہ ضروری ہے

لیکن یہ جو کچھ کہ بیان ہوا تصویر کا ایک رخ ہے۔ بیصرف سلبی پہلو ہے اور اسلام کا کوئی نظام اس وقت تک کمل نہیں ہوسکتا ---- جب تک کہ سلب کے ساتھ ا یجاب نہ ہو- اس لیے اس کے ہر نظام واصول کی تحمیل سلب وا یجاب اور نفی واثبات دونوں سے مل کر ہوتی ہے۔ اسلام کا اساسی میثاق جس کوشریعت کی زبان میں کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، نفی واثبات دونوں سے مرکب ہے۔ پس ضروری ہے کہ ارتقاء اسم کا قانون بھی سلب وا یجاب ہے مرکب ہو- اس کے ابز اءتر کیب میں دونوں کا وجود ناگز ہر ہے تا کہ ا جزاء سلبیہ لوح قلب کو تقلید اغیار سے صاف کریں اور ایجا بی اجزاء کے نقوش اس پر کندہ کئے جائیں - اگرسلب نے تحلیہ کہا ہے تو ایجاب کا کا م کرے اور انسانی قلوب محلی ہوکرار تقائی منازل طے کریں۔اس لیے پہلی بحث میں ہم نے سلب ونفی پرروشیٰ ڈالی تھی - اب بحث میں اثبات وا یجاب پر پچھنوک قلم کے سرد کرتے ہیں۔ پس جیسے سلب میں ہر ما سوائی الله کی تقلید کی زنجیروں کوتو ژنا ضروری ہے ،ایسے ہی ایجاب میں صرف خداوندی کا طوق گلے میں ڈالنا ہے-انسان دنیا میں ہرطافت کی غلامی سے آزاد پیدا ہوا ہے اور صرف ای ایک کی غلامی کے لیے آیا ہے اور اس کی غلامی ہے اس کے قانون کی تقلید و پیروی وا تباع ہے- ہمارے یاس اگر پچھ ہے تو قر آن ہی ہے- اس کے سواہم پچھنہیں جانے - ساری دنیا کی طرف سے جاری آ تکھیں بند ہیں اور تمام آ وازوں سے کان بہرے ہیں - اگر دیکھنے کے لیے روشیٰ کی ضرورت ہے تو یقین بیجے کہ ہمارے پاس تو سراج منیر کی بخشی ہوئی ایک ہی روشنی ہے۔ اسے ہٹا دیجے گا تو بالکل اندھے ہو جا کیں

> كِتَابٌ ٱنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنُ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور (۱:۱۰)

(ترجمہ) قرآن ایک کتاب ہے جوتم پر نازل کا گئی ای لیے کہ انسان کو تاریکی

سے نکا لے اور روشنی میں لائے۔

ہارے عقیدے میں ہروہ خیال جو قرآن کے سواکسی تعلیم گاہ سے حاصل کیا میا ہوایک کفرصرت ہے- افسوس کہ لوگوں نے اسلام کو بھی بھی اس کی اصلی عظمت میں نہیں دیکھا وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرہِ (١:١٥) ورنہ پولیککل پاکسی کے لیے نہ تو محورنمنٹ کے دروازے پر جھکنا پڑتا اور نہ ہندوؤں کی افتداء کرنے کی ضرورت پیش آتی بلکہ ای سے سب کچھ کیھتے اور اس کی بدولت تمام دنیا کوآپ علیہ نے سب کچھ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سکھلایا تھا - اسلام انسان کے لیے ایک جامع اور اکمل قانون لے کرآیا ہے اور انسانی اعمال کاکوئی منا قشد ایسانہیں جس کے لیے وہ حکم نہ ہو - وہ اپنی تعلیم تو حید میں نہایت غیور ہے اور بھی پندنہیں کرتا کہ اس کی چوکھٹ پر جھکنے والے کسی دوسرے در وازے کے سائل بنیں مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہویا علمی سامی ہویا معاشرتی ، وینی ہویا و نیوی ، حاکمانہ ہویا حکو مانہ ، وہ ہر زندگی کے لیے ایک اکمل ترین قانون اپنے اندر رکھتا ہے - اگر ایسانہ ہوتا تو یہ دنیا کا آخری اور عالمگیر نہ بہ بہ سکتا - وہ خداکی آواز اور اس کی تعلیم گاہ خدا کا حلقہ درس ہے جس نے خدا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ ویا - وہ چرکسی انسانی و تھیری کامختاج نہیں - یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہر جگہ اپنے تئیں امام مُبِین ، حَقُّ الْمَنْقَین ، نُورِ کَتَابٌ مُبِینُ بَدُینَ اللّٰ مُبِینُ مَو خَدُم اَلٰہُ وَرُقُ شِفَاۃٌ مَوْعِظَۃٌ حِکْمَۃٌ حکم کَتَابٌ مُبِینُ بَدُینَ اللّٰ کَلُورٌ تَذُکِرَةٌ دُورٌ خِشِفَاۃٌ مَوْعِظَۃٌ حِکْمَۃٌ حکم کَتَابٌ مُبِینُ بَدُینَ اللّٰہ کِکُرِ تَذُکِرَةٌ دُورٌ خِشِفَاۃٌ مَوْعِظَۃٌ حِکْمَۃٌ حکم خادِی لہٰکا ہوں ہو اور وشی ہوا تی حرکیم اور ای طرح کی تا موں سے یاد کیا ہے - اکثر موقعوں پر کہا کہ وہ روشی ہو یا سامی کی - دنیا میں کون ی طرح کی تار کی دور ہو جاتی ہے خواہ نہ بی گراہیوں کی ہویا سامی کی - دنیا میں کون ی کتاب ہے جس نے ایے متعلق اپنی زبان سے ایے عظیم الشان دعوے کئے ہوں - کتاب ہوں ۔

نُ وَ اللّهِ مِنَ اللّهِ نُورُ وَكتابُ مَّنِين يَهُدِى بِهِ اللّهِ مَن اتَّبَعِ رضُوَانهُ سُئِل السلام ويُخُرِجُهُمْ مِن الظُّلُمَات إلَى التُّوْرِ بادُنِهِ ويَهُدْيُهِمُ النِّي صواط مُسْتَقْيُم (١٧٠٥)

(ترجمہ) بے شک تنہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ہر بات کو بیان کرنے والی کتاب آئی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے سلامتی کے راستوں پر بدایت کرتا ہے۔ اس کو جواس کی رضا عابتا ہے، اس کو ہرطرح کی گمراہی کی سار کی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے اور سیدھی راہ چلاتا ہے۔

اس آیت میں صاف بتلایا گیا ہے کہ قر آن مجیدروشنی ہے اور انسانی اعمال کی تمام تاریکیاں صرف اس سے دور ہوسکتی ہیں۔ پھر کہا کہ وہ ہر بات کو کھلے کھلے طور پر بیان کر دینے والی ہے اور انسانی اعمال کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہو۔ اس کلڑے کی تا ئید دوسری جگہ کر دی۔

وَلَقَدُ جِئْنَهُمُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحُمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ط(۵۲:۵)

( ترجمہ ) بیٹک ہم نے ان کو کتاب دی اوراس کو ہم نے علم کے ساتھ مفصل کر دیا ۔۔۔

ہے- وہ ہدایت بخشش اور رحمت ہے،ار باب ایمان کے لیے۔

پھرغور کرو کہ پہلی آیت میں قرآن کوسل السلام کے لیے ہاوی فرمایا کہوہ تمام سلامتی کی راہوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور اگر آپ کے سامنے پولٹیکل اعمال کی

سلا می می راہوں می طرف راہیمای سرتا ہے اور اسرا پ نے سامنے یو بیش اٹھاں می بھی کوئی راہ ہے تو کوئی وجہنیں کہ اس کی سلامتی آپ کوقر آن کے اندر نہ ملے۔ پھر کہا کہ ووانسان کوتمام گمراہوں کی تاریکی سے نکال کر مداہت کی روشنی میں مااتی ہے اور ہم دیکھ

وہ انسان کوتمام گمراہیوں کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشیٰ میں لاتی ہےاورہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پولٹیکل گمراہیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے قر آن کے وست رہنما

رہے ہیں ہے، وی کے اور نہ تا ویل کی جگہ آج ہمارے چاروں طرف روشی ہوتی - آخر کواپنا ہاتھ سپر دنہیں کیا ورنہ تا ویل کی جگہ آج ہمارے چاروں طرف روشی ہوتی - آخر میں کہددیا کہ وہ صراط متنقم پر لے جانے والی ہے اور صراط متنقیم کی اصطلاح قرآن مجید

میں امورمہم سے ہے- الی جامع و مانع اصطلاح ہے جس کی نظیر نہیں ایک بگدفر مایا-وَنَوْلُنَا عَلَيْکَ الْكتابِ تَبْيَانَا لِكُلِّ شَيءِ هُدًى وَرَحْمَةَ

وَّبُشُرِى لِلْمُسْلِمِينَ ٥٥ ٢١: ٨٩)

ہم نے تھے پرایک ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی اور ہدایت ورحت ہے،صاحبان ایمان کے لیے۔

سورہ یوسف کے آخر میں فر مایا:

َ مَاكَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرِي ولكنْ تَصْدَيْقَ الَّذِي بِيْن يَدَيْهِ وَتَفْصَيْلَ كُلِّ شُيءٍ وَهُذِي وَرُحُمة لَقَوْم يُوْمَنُوْنِ٥(١١١١٢)

حلِ نسیء و هدی ور حصه نفو م یو منون۵(۱۱۱۱۲) (تر جمه) په قرآن کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ جوصداقتیں پہلے کی موجود ہیں

ر سرجمہ ) میرم آن کی بنان ہوں بات بیں ہے بلد بوصد اسیں ہیے کی سو بود ہیں۔ ان کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں ارباب ایمان کے لیے ہر چیز کا تفصیلی بیان

اور ہدایت ورحمت ہے-

ایک اورجگدارشاد ہے:

وَلَقَدُ ضَرَبُنا لِلنَّاسِ فِیُ هَذَا الْقُرآنِ مِنُ کُلَ مَثْلِ لَعَلَّهُمُ یَتَذَکُرُوۡنِ(٢٧:٣٩) ہم نے انسان کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں سب طرح کی مثالیں بیان کروی ہیں تاکہ لوگ تھیجت وعبرت حاصل کریں اور راہ ہدایت پائیں۔ ان آیات میں قرآن کا وعوی بالکل صاف ہے۔ وہ ہر طرح کی تعلیمات کے لیے اپنے تئیں ایک کامل معلم فلا ہر کرتا ہے پھر مزید برآں بیاکہ اس کی تعلیم صاف اور غیر پیچیدہ ہے بشر طیکہ اس میں قدیر وتفکر کیا جائے۔ اس کی تعلیم میں کسی طرح کا داؤ چھی نہیں ہر طرح کے الجھاؤے پاک ہے۔ اس میں کوئی بات الجھی ہوئی نہیں۔

الْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجَاط (١:١٨)

( تمام تعریقیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ پرقر آن ا تارا جس میں کوئی پیچید گینیں۔ )

مسلمانوں کی ساری مصبتیں صرف ای غفلت کا نتیجہ بیں کہ انہوں نے ایک تعلیم گاہ کو چھوڑ دیا اور سمجھنے گئے کہ صرف روزہ نماز کے مسائل کے لیے اس کی طرف نظر اشان نے کی ضرورت ہے، ورندا پے تعلیمی ، سیاسی اور تعدنی انثمال سے اسے کیا سروکار۔ لیکن وہ جس قد رقر آن سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی تمام دنیا ان سے دور ہوتی چلی جائے گل لیکن آج خود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ زبانی دعوے تو بہت ہیں مگر عملا قرآن سے اپنے اعمال دنیویہ کو بالکل نکال دیا ہے۔ اس وقت کی پیش گوئی قرآن نے بہلے سے کروی تھی کہ:

وَقَالَ الرَّسُولُ يارَبِ إِنَّ قَوْمَىٰ اتَنَحَلُوا هلْدَا الْقُرُ آنَ مَهْجُورًا .(٣٠:٢٥) قيامت كے دن رسول خدا عرض كريں كے كہ خدايا ميرى امت نے اس 139

مولا تا ابوالكلام آزادٌ

قر آن کو مذیان سمجها اوراس پرعمل نه کیا بلکه پس پشت ڈ ال ذیا -

قرآن كا قانون عروج وزوال

یہ بین سمجھتے کہ اگر نز ول قر آ ن کے وقت مشرکین مکہ اس سے اعراض و

ا نماض کرتے تھے تو ان میں اس سے زیادہ کیا تمرد وسر کشی تھی جُتنی آج تمام مسلمانا ن عالم اوران کا ہر طبقہ خواہ وہ مدعیان ریاست دینی کا ہویا مند نشینان تخت دنیوی کا ، بلا استثناء کر رہا ہے ۔ وہ اگر قرآن کی تلاوت کے وقت کا نوں میں اٹکلیاں ڈال لیتے تھے یا کعبہ کے اندر شور عیاتے اور تالیاں پینتے تھے تا کہ اس کی آ واز کسی کے سننے میں نہ آئے تو آخ خود مسلمان کا نوں کی جگہ دلوں کو بند کئے ہوئے ہیں اور شور میانے کی جگہ خاموش ہیں۔ گر ان کے نفس انسانی ہنگاموں کا ایساغل میار ہے ہیں کہ خدا کی آواز کسی سے کا نوں میں نہیں برل تی ہیں اور اے سرگران خمار غفلت و مدہوشی اور اے سرگران خمار غفلت و مدہوشی اور اے سرگران خمار غفلت و مدہوشی اور ا

دلدادگان غفلت و بیہو تی ! ہم تم کو کیے مسلمان سمجھیں اور اپنے آپ کو کس طرح تمہاری پیروی وا تباع کے لیے آ مادہ کریں۔ اگرتم کہتے ہو کہ ہم نے تم کو زمرہ کفار میں داخل سمجھا اور اسلام سے خارج تو ہاں ایسا ہی سمجھا ہے۔ فتم ہے خدائے محمد وقر آن کی کہ ایسا ہی کہا ہے۔ پس کوئی قوم اس وقت تک ترتی نہیں کر کتی جب تک قر آن کو اپنے لیے شعل راہ شہنائے۔ اس کار خانہ ستی میں اقوام وامم کی ترتی وعروج قرآن ہی کی بدولت ہو سکتی نہ بنائے۔ اس کار خانہ متی میں اقوام واسم کی ترتی وعروج قرآن ہی کی بدولت ہو سکتی

نہ بنائے - اس کارخانہ ہتی میں اقوام وامم کی تر تی وعروج قر آن ہی کی بدولت ہو عتی ہے اور یہی وہ مرقات تر تی اورمعراج ارتقاء ہے جس پر چل کرقو موں نے تر تی حاصل کی تھی اور آج بھی کرر ہی ہے اوراس کوچھوڑ کر ہم آج گرفآرغلامی ہیں-

هذا كتاب يرفع الله به اقواما ويضع اخرين ط



حواشي

(ايوداؤد: كتاب الملاحم الراهم)

## كامياني كي جارمنزليس

تمہارے سامنے کوئی مقصد ہے جس کوتم حاصل کرنا چاہتے ہوا ور اس کے حصول کے لیےتم بےقرار ہو- اس کی محروی ہےتم تکنح کام ہو-تمہارا ایک مطلب ہے۔ جس کے حاصل کرنے کی تم جبتو کر رہے ہو- کوئی مراد ہے جس کے تم متلاثی ہو ، کوئی مقصود ہے جس کی طلب ہےتم تشنہ کا م ہو- اس کی طلب و تلاش میں تم سرگر داں ہو- وہ اگر حاصل ہو جائے تو تم کا میاب و کا مران ہو- اس کا حصول تمہاری جد و جہد کا نتیجہ ہے-وہ ثمرہ ہےجس کا پالین تمہاری فلاح و کا میا بی ہے۔ اس کی طلب و تلاش میں تم سر گرداں ہو۔ اس کا ملنا تمہارے دل کی تمنا و آرز و ہے۔ اس کے ملنے میں تمہاری سرخروئی و سرفرازی ہے۔ وہی تمہارامنتہا ءعروج ہے۔ فرض کرواگر وہ نہ حاصل ہوتو تم خائب و غاسر ہواور اس کے عدم حصول برتم ماتم کناں وگریہ کناں ہو- اس کا نہ ملنا ہی تمہاری نا کا می ہے - اس کو نہ یانے سے تم ذلت وانحطاط کے گڑھے میں پہنچ جاتے ہو- یہی تمہاری رسوائی واہانت ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ تمہاری کوئی بےعزتی ہوسکتی ہے اور نہ نا مرا دی وخسران - تو کیا ایسا مقصد اعلی بغیر کسی شرط وقید کے حاصل ہوسکتا ہے - کیا ایسے ا ہم مقصد کے لیے کچھ کرنا نہ ہوگا - پس قر آن کہتا ہے ، قومی واجتماعی مقاصد علیا کے لیے بھی شرا بَطُ وقیود ہیں - جب تک وہ شرا بَطُ نہ پوری کی جائیں ، جماعتیںمحروم و نا مرادرہتی ہیں اور یہی ان کا خسر ان ومحرومی ہےاور یہی ان کی رسوائی وذلت ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قرآن کا قانون عردج وزوال 141

141 مولانا ابوالكلام آزاد

وَالْعَصْرِ ٥ إِنَّ الْانْسَانَ لَفَى خُسُرِ ٥ الْآالَدَيُنَ الْمَنُوا وَعَمَلُوا الْصَلِيحِتُ وَتُواصِوْا بِالْصَلِيرِ مَا ٣ - ٢٠٠٠ م الصَّلِحِتُ وَتُواصُوْا بِالْحَقِّ وَتُواصُوْا بِالْصَلِيمَ مَّ ٣ - ٣ - مَرُوبَى جوييعار گروش زماند ثاہر ہے کہ ہر جماعت خمارہ میں گھری ہوئی ہے - مَرُوبی جوییعار کام انجام ویں - ایمان لائمی اور عمل صالح کریں ، حق وصدافت کا اعلان کرتے رہیں اور عبر کی جمی تقین کریں -

ز ماندایں لیےشامد ہے کہاں آ سان کے نیچےقو موں اور جماعتوں کی بریادی و کامیا بی اور ارتقاء وانحطاط کی کہانی جتنی پرانی ہےا تنا ہی پرانا زمانہ بھی ہے۔ دنیا میں اگرکوئی اس انقلاب اقوام کا ہم عصر ہوسکتا ہے تو وہ صرف زمانہ ہے۔ پھر تو موں کی تباہی و بریا دی اور کا میا بی وفلاح جو کچھ بھی ہوتا ریا ہے ، وہ زیانہ کی گود میں ہوا۔ پس انقلاب امم پرا گرکو کی چیز گواہ ہوسکتی تھی تو وہ صرف گروش ایا م ہی تھا – اس لیے قر آن نے زیانہ کو اس پرشا ہدا ورگواہ بنایا کہ زیانہ اور اس کی گردش ورفقار اس بات پرشامد ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان اصولوں جہارگانہ کونہ! پنا لے - ہر جماعت خسارے میں رہے گی وہ اگر ان جار دفعات برعمل پیرا نہ ہو۔ پُس قر آن اعلان کرتا ہے کہاس آسان کے نیجے نوع انسان کے لیے انسانوں کی تلاشوں اور جنجو ؤں کے لیے اور امیدوں وتمناؤں کے لیے بڑی بڑی نا کامیاں ہیں گھاٹے اور ٹوٹے ہیں ، خسران اور نامرادی ہے،محرومی اور بےمرادی ہے۔لیکن دنیا کی اس عام نامرادی ہے کون انسان ہے،کون جماعت ہے جو کہ پچ سکتی ہے اور نا کامیابی کی مجگہ کامیابی اور نا امیدی کی جگه امیداس کے ول میں اپنا آشیائه بناسکتی ہے۔ وہ کون انسان ہیں ، وہ انسان جو كه دنيامين ان جا رشرطون كوتو لا وعملا اين اندر پيدا كرلين - جب تك بيه بيداند ہوں گی ،اس وفت تک دنیا میں نہ کوئی قوم کا میاب ہوسکتی ہے اور نہ ملک -حتی کہ ہُوا میں اڑنے والے پرندے بھی کامیا بی نہیں یا کتے - ان حیار شرطوں کے نام سے تجھرا نہ جاتا -پہلی شرط وہ ہے جس کا نام قرآن کی بولی میں ایمان ہے - الاالذین امنوا تم جبی کامیا بی یا سکتے ہو جب تمہارے دلوں کے اندراورروح وفکر میں وہ چنریپیدا ہو جائے جس کا نام قرآن کی زبان میں ایمان ہے- ایمان کے معنی عربی زبان میں زوال شک کے ہیں یعنی کامل درجہ کا بھروسہ اور کامل درجہ کا اقر ارتمہا رے دل میں پیدا ہو جائے - جب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تک کامل درجہ کا یقین تمہار ہے دلوں کے اندر پیدا نہ ہوا وراللّہ کی صدا نت وسیا کی اور اللہ کے قوانین واصولوں پر کامل یقین تمہارے قلوب میں موجزن نہ ہوجائے تب تک کا میا بی کا کوئی درواز ہتمہارے لیے نہیں کھل سکتا - شک کا اگر ایک کا نٹا بھی تمہارے دل کے اندر چبور با ہے توتم کوا ہے او پرموت کا فیصلہ صا در کرنا جا ہیں۔ تم کو کا میا بی نہیں ہوسکتی -اس لیےسب سے پہلی شرط بیہ ہے کہ تمہارے قلوب میں ایمان ہو ، اطمینان ہو ، یقین ہو ، جما وُ ہواورتمکن واقرار پیدا ہو- دل کا پیکام، د ماغ کا پیغل،تصور کا پینقشہ کا میانی کی یلی منزل ہے-اگراس میں تہارا قدم ڈ گرگار ہا ہے تو کامیا بی کی بوبھی تم نہیں سونگھ سکتے -کیاتم شک کاروگ اینے پہلو میں لے کرونیا کی چھوٹی سے چھوٹی کا میانی بھی یا سکتے ہو-کیاتم و نیامیں ایک مٹی بھر جو اور جاول یا سکتے ہو جب تک تمہارے لیے دلوں میں اس کے لیے یقین واعتا داور کھروسہ واطمینان نہ ہو- دنیا میں کوئی مقصد بغیراعتا دو کھروسہ کے حاصل ہوسکتا ہے۔ کیا چیونی سے لے کر ہاتھی کے کوہ پیکر وجود تک کوئی طاقت اپنا مقصد اوراس کے لیے جدو جہد کی سرگرمی بغیرعز م وارادہ کے دکھاسکتی ہے۔ کیا عز م وارادہ بغیریقین واطمینان کے پیدا ہوسکتا ہے۔ اگرنہیں ، تو قر آن تم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ا ہے اندریقین واعتا دیپیرا کروتا کہ تمہارے لیے عزم دارا دہ پیدا ہواور پھرتم سرگرم عمل ہو کر جد و جہد کر و – لیکن کیا حصول مقصد کے لیے دل کا پیلقین اور د ماغ کا پیغل کا فی ہے۔ اور منزل مقصود تک پینچنے کے لیے اور پھینہیں کرنا - کیا اس سے کا میابی حاصل ہو جائے گی - فرمایانہیں - بلکہ ایک دوسری منزل اس کے بعد آتی ہے - جب تک وہ دوسری منزل بھی کا میا لی کے ساتھ طے نہ کرلو گے تو صرف پہلی منزل کو طے کر کے کا میا بی نہیں یا سکتے -اس كا نام قرآن كى زبان مين عمل صالح ہے - وَعَصِلُوا الصَّلِحَتِ يعنى وه كام جو ا چھائی کے ساتھ کیا جائے - جس کا م کوجس صحت اور جس طریقے کے ساتھ کرنا جا ہے اور جوطریقہ اس کے لیے سچا طریقہ ہوسکتا ہے ، اس کام کو اس کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اس سے سادہ تر الفاظ میں میر کہ جوطریقہ اس کام کے انجام دینے کا صحیح طریقہ ہوسکتا ہے، اسے ای طریقہ کے ساتھ انجام دیا جائے - قرآن کا بیاصول تو عام ہے کیوں کہ ایمان کے معنی ہیں وہ کامل یقین و کامل اطمینان اور اقر ار جوممل سے پہلے پیدا ہوتا ہے-فرض کروکہ تمہار ہے سامنے ایک مکان ہے جس وقت بدایک چیئیل میدان تھا۔

کوئی و جوداس عمارت و مکان کا نہ تھا ۔ کسی کاریگر نے اس وقت یہاں کوئی تقمیر نہ کی تھی -نه ديواري تفيس اور نه حجيت وغيره بچيم بحمي نه تها تو اس وقت بھي پيرمكان معدايني لا نينو ب اورنقوش مزینہ کے موجود تھا - کہاں؟ کاریگراور مالک کے دیاغ میں پیدا ہوا تھا - پس وہ چیز جواس کے دیاغ میں موجود تھی۔ وہ ارادہ جواس کے دیاغ میں پیدا ہوا تھا، وہ میل منزل ہوئی جو نہ ہب میں آ کرا بمان کا نام اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل جیسے وہ عمل دیاغ ہے و سے ہی تصور ویقین بھی عمل قلب ہے اور اس کو قرآن ایمان کہتا ہے۔ اس بنا پرسب سے پہلی منزل ایمان کی ہوئی - پُس تجویز بیہ ہے کہ پہلے تمہار ے دل کے اندر سچا اطمینان و یقین اور سیح ارا ده وعزم پیدا ہو پھر صرف د ماغ کی منزل طے کر کے قدم نہ تھم رجا کیں بلکہ ا یک دوسری منزل وتملو االصالحات کی بھی ہے یعن عمل صالح کی منزل - تو جوطریقہ اس کو انجام دینے کا ہوای طریقہ سے انجام دو گے تو مکان کی تغییریا ئیر تھیل کو پہنچ جائے گی -ور نہیں - ایسے ہی یہاں بھی جس مقصد کوتم حاصل کرنا چاہتے ہواس کے حاصل کرنے کے لیے جوعل دسعی بھی کرو- وہ ای طریقہ ہے کرو، جوطریقہ اس کے کرنے کا ہے- اس کو بھی جب پورا کرلیا تو اس کے بیمعنی ہوئے کہ فتح مندی اور کا میا بی کی دومنزلیس تم نے طے کرلیں ۔ مگر پھر کیا تہارا کا مختم ہو گیا - اس کے بعد کیا تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے - قر آن کی عالمگیرصدا قت کہتی ہے کہنبیں بلکہ ان دومنزلوں کے بعد دومنزلیں اور با**تی** ہیں- اپنی ہمت تو آ ز مالو کہ ان کے لیے تمہار ہے تلوے تیار ہیں یانہیں-تمہاری کمر ہمت مضبوط ہے کہ نہیں ۔ ممکن ہے کہ بید و منزلیں تمہارے لیے سود مند نہ ہوں جو صرف ایک زنجیر کی کڑی کے ظاہر و باطن کی ورسطی ہے۔لیکن کیا ایک کڑی کے درست ہو جانے سے پوری زنجیر کا کام پورا ہو جایا کرتا ہے۔ اگر نہیں تو تم اپنی جگدا کیک کڑی ہو-تمہارا وجود قومی زنجیری ایک کری ہے۔ پس زنجیر کا کام ابھی باتی ہے اور تم کویا ہوا میں بھری ہوئی شکل میں بے کار ہو- اس میں تمہارا کوئی وجو زمین کیوں کہ قر آن وجود مانتا ہے ، اجماع کا نہ کہ کڑیوں کا - اس کے زو کہ یک وجود کڑیوں کا نہیں ہے بلکہ زنجیر کا ہے -تم میں سے ہر وجودا کیے کڑی ہے۔اس کا کام پورانہیں ہوسکتا - جب تک وہ باقی کڑیوں کی خبر نہ لے۔ جب تك باتى كزيال مضبوط نه مول كى زنجير مضبوط نهيس موسكتى - اس ليے فرمايا كه كاميا بي کا سفراس وقت تک کا میاب نہیں ہوسکتا ، جب تک تیسری منزل تمہارے سامنے نہ آئے۔

وہ تیسری منزل ہے تو حید حق کی وَ مَوَا صَوُ اہا اُمَحَق لِعِنی ان منزلوں سے کا میا بی کے ، ساتھ گذرنے کے بعد تیسری منزل کوبھی کا میانی سے طے کرولیعنی دنیا میں خدا کی سجائی کا پیغام پہنچاؤ - جب تک تم میں یہ بات نہ ہوکہ تمہارا دل سچائی کے اعلان کے لیے تڑیئے گگے، تب تک تم کو کا میا بی نہیں مل عکتی - اب اگر تیسری منزل کے لیے تیار ہو گئے - اگر توفیق البی نے تمہاری دیکیری کی ہے اور تم نے بیر منزل بھی کا میابی کے ساتھ طے کر لی ہے تو کیا پھر مقصود حاصل ہو جائے گا اور کچھ نہ کرنا پڑے گا - قر آن کہتا ہے ،نہیں - بلکہ ایک اور آخری منزل بھی ہے جو کہ اعلان صبر کی منزل ہے وَ تَوَ اصَو ابالصَّبُو اعلان صبر کی منزل اعلان حق کی منزل کے ساتھ لازم وملز وم کا رشتہ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی گردن اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جدانہیں کی جاسکتی – فرمایا کہ حق کا وہ اعلان کریں گے- حق کا پیغام پہنچا کیں گے- حق کا پیغام سنا کیں گے- حق کی دعوت ویں گے- حق کی تبلغ کریں گے- حق کا چیننج کریں گے- حق کا پرا پیگنڈ اکریں گے- کیکن حق کا پیرمال ہے کہ حق کی راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا ، جب تک کہ قربانیوں کے لیے نہ اٹھے۔ حق کا پیغام پہنچا نا بغیر قربانی واثیار کے ایسا ہی ہے جیسا کہ آگ کو ہاتھ میں پکڑلینا، بغیراس کی گرمی ہے۔ جیسے یہ ناممکن ہے ، ویسے ہی وہ بھی محال ہے اس لیے چوتھی منزل صبر کی ہے۔ جب تك بيمنزل بهي طے نه كى جائے كاميا بي حاصل نہيں ہوسكتى -



### ختم شُد



# ہماری دیگر کتب

-/150روپے ام الكتاب مولانا ابوالكلام آزاد -/ 200 رویے 2) غبار خاطر مولانالبوالكلام آزاد 3) مسلمان عورت مولانالبوالكلام آزاد -/ 90 روپے 4) رسول اكرم اور خلفائ راشدين كے -/60/رویے آخرى كمحات مولانا ابوالكلام آزاد 5) حقيقت صلوة مولانا إبوالكلام آزاد -/60روپ مولاناابوالكلام آزاد 6) صداع في -/60 روپ -/ 200 روپے 7) تذكره مولانالوالكلام آزاد روشنی مولانامحمه متین باشی -/200روپے 9) ملت اسلامیه سراج منیر -/120رویے 10) حقيقت صلوة مولانا ابوالكام آزاد -/90رویے

مكتبة تحالع و لا مور